## من يردالله به خيرا يفقه في الدين

## بذوين فقهرواصول فقه

شالیف حضرت علامه سیدمنا ظراحسن گیلاتی (سابق مدرشعبهٔ دینیات جامعهٔ ۴انیه)

**الصدف پبلشرز** کراچی، یاکستان

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : تدوين فقدواصول فقه

مؤلف : حضرت علامه سيد مناظرا حسن كبلاني

طبع اول : ۵رز یقعده ۱۲۸ماره

تعداد : ۱۱۰۰

ضخامت : ۲۵۲صفحات

قیت : ۲۰۰۰رویے

ناشر : الصدف پبکشرز، کراچی، پاکستان -

ون:021-6941978 موباكل:0333-214 1837

ا فهرست مضامین

|                                | ر عنوان                            |     |
|--------------------------------|------------------------------------|-----|
| 1                              | مژ ده اے دوستانِ علم و ہنر         | _1  |
| ۲                              | تمهيد تدوينِ اصولِ فقه             | _٢  |
| 11                             |                                    |     |
| ٠                              | _                                  |     |
| ٣٢                             | اختلافات کے وقت کا جارہ کا         | _۵  |
| نظرُ نظر                       | ضرورت تقليداورامام شافعي كانذ      | _4  |
| ۵۱                             | امام شافعي كاكارنامه               | _4  |
| ۵۴ ن                           | امام شافعي كاخصوصى نصب العيين      | _^  |
| ام شافعی کے اس اقدام کا اثر ۲۳ | حدیث اور اصحاب حدیث براما          | _9  |
| ۲۲۲۲                           |                                    |     |
| يہلے سے استعال کئے             |                                    |     |
| ۸۳                             |                                    |     |
| ۸۳                             | اصول فقه کی بہلی فنی کتاب          | ١٣  |
| المحى                          |                                    |     |
| ب کیوں کی                      |                                    |     |
| ی بن مهدی کی شرکت ۸۹           | الرساله كي تصنيف ميس عبدالرحل      | _14 |
| ن بن مهدی کی مسرّ ت ۹۰         | "الرسالة "كود مكي كرامام عبدالرحمر | _14 |
|                                | "الرسالية 'يااصول فقد كي بيلي كتا  |     |
| 1+1                            |                                    |     |
|                                | امام الهدى الماتريدي اوراصول       |     |
| لمب خيال کي حمايت              | امام ابوالمنصور مانريدي اورحني م   | _11 |

| 1117                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                         | ۲۲_ امام کی تصنیفات<br>۲۳_ امام ایو بکرالجصابص الرازی                                                          |
|                             | ۱۳۳ امام ابو براجها می افراری<br>۱۳۳ ابوزید د بوی اوران کی کتاب ' تقویم الا دله' وتا                           |
| 174                         | ۱۵- ابور بدر بوی اور این ماب مراه می می اور این می |
| Imp.                        | ۲۵۔ الدبوس کے بعد                                                                                              |
| 170                         | ۱۲ - الدبون مسترسي<br>۱۷- مشس الائمة سرحتي                                                                     |
| 104                         | مع في الديام ين دوكي                                                                                           |
| 166                         | ۱۸۔ سرالا مل ابر روں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 11, 4                       | بس صدرالاسلام کی تصنیفات                                                                                       |
| 162                         | اس فخرالاسلام بزدوی کی تصنیفات                                                                                 |
| 101                         | سرس الاستاذ''اور''امام الحرمين                                                                                 |
| 107                         | سرسر_ امام غزالي                                                                                               |
| 101                         | سهو الامام الكردري                                                                                             |
| 104                         | ۵۳۰ الامام الرازي والعلامة الآمدي                                                                              |
| 107                         | ٣٧٩ متاخرين كى كتابيل                                                                                          |
| 170                         | ٣٧_ كتابيات (مآخذ)                                                                                             |
| 14A                         | ٣٨ ـ عرض اقالين                                                                                                |
| IYA                         | ۳۹_ تروین فقهر                                                                                                 |
| IYA                         | بهم علوم کی تقسیم عقلیات ونقلیات                                                                               |
| ہے۔<br>میں میں معقل میں ۱۲۹ | اهم کیاعقل براوراست معلومات حاصل کرتی ا                                                                        |
| م دیجے ہیں۔۔۔۔ ک            | ۱۳۱۰ فراجمی معلومات کا کام آ دمی کے حواس انتجا<br>سرم عندا زوآ تقیید ما                                        |
| *****************           | سوس علوم کی عقلی نفتی تقسیم غلط ہے                                                                             |
|                             |                                                                                                                |

| 14               | ۱۹۷۷ مینفل اور تفقیر                               |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 14               | ۵۷ _ عقل ودين                                      |
| بے               | ٣٧- عقلى اجتهاديا تفقه انسان كى فطرى خصوصيت        |
| 141              | سے علم فقد کیا ہے؟                                 |
| 147              | ۱۸۸ اجتماد کے کہتے ہیں                             |
| 14"              | 9م۔ فقہ کیا ہے                                     |
| 12"              | ۵۰ فقد کے ملی شعبے                                 |
| ارم:             | ا۵۔ کیااجتہادوفقہ انہی عملی مسائل کے ساتھ مخصوص    |
| 140              | ۵۲ - آیات ِ قرآنی فقہ کے مآخذ                      |
|                  | ۵۳ احادیث نقه کے مآخذ                              |
| 144              | ۵۴ فقه کی جامع تعریف                               |
|                  | ۵۵۔ دین اسلام کی ایک خصوصیت                        |
|                  | ۵۷- وي ونبوت كي معلومات كا ظهار محدود الفاظ مير    |
|                  | ۵۵۔ دنیا میں لین دین میں بھی عقل اور فقه کی مختاجی |
|                  | ۵۸ عبد نبوی مثلاث میں فقہ کی حالت                  |
|                  | 09- الامردالولكامطلب                               |
|                  | ٢٠ - " بيش آنے والي آئيني وقانوني ضرورتوں كاخيا    |
| يداكرنكانظام ١٨٨ | الا۔ اس ضرورت كا اسلامي طل اور "اولوالامر"ك        |
|                  | ١٢٠ فقداسلام كر بهلمعلم صلى الله عليه وسلم         |
|                  | ۱۲۳ دین میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم ہی کو ہے       |
| 19+              | ۱۲۰ ابل علم وفتوی                                  |
| 191              | ۲۵۔ عبد نبوی میں استفتاء یا سوال کے متعلق تجدید    |

| IV                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲ اسلامی تعلیمات میں مہولت اور ترقی کار جحان                              |
| ١٤٠ قرآن مين قوانين واحكام كى اصلى روح كالتحفظ جزئيات كى تشريح وتفريع      |
| میں اجمال اور سکوت                                                         |
| ١٩٣ يغام اسلام كى عام بليغ كى ايك خصوصيت                                   |
| 19_ جن شرعی مطالبات کی تعمیل عام مسلمانوں کے لئے ضروری اور نا گزیرتھی ،    |
| تغیر سلی الله علیه وسلم نے انہی کی حد تک تبلیغ عام کومحد و در کھا          |
| ۵۷۔ خبرالخاصہ کے جمع کرنے میں فقہاء کی سعی بلیغ:                           |
| اك نظرية مراعات الخلاف، حقيقي اختلاف ميمملانون كوجميشه فائده پہنجا ١٩٧     |
| ۲۵۰ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام وطلال ، نبوت کبری کے نداق برخصر ۱۹۸       |
| ٣٧- ماكولات ميں ماكى نقط نظر فراخ وسيع ہے                                  |
| ٣٧٧ مشروبات مين حنفيول كيوسيعي نقاط نظر                                    |
| ۵۷ ـ الخمر                                                                 |
| و ۷۷۔ فقبی اختلافات کا برواحصہ دراصل صحابہ ہی کے اختلاف برجن ہے            |
| الا اختلافات کے بارے میں قاسم بن محد بن ابی برای بہترین توجیہ ۲۰۲          |
| ٨٥١ اختلافات كے بارے ميل فليفه حضرت عربن عبدالعزيز كے بلندنظريات ٣٠٣       |
| 29۔ ہرملک کے باشدےاس کے متعلق فیصلہ کریں جن پرانکے فقہاء کا اتفاق ہوں ۲۰۴۰ |
| ٨٠- اختلاف عمل رسول التُدسلي الله عليه وسلم كي محبت كااقتضاء               |
| ٨١ مين محى الدين ابن عربي كانظرية                                          |
| ۸۲۰ برمئلہ کے دو پہلوہوتے ہیں ایک مہل اور دوسراد شوارعبدالو ہاب شعرانی     |
| كانظرية الميزان                                                            |
| ۸۳ اختلافات فطری اور لازمی میں                                             |
| ۱۱۰ مرکنفع اٹھایا میں امالہ کر کے نفع اٹھایا <sup>ع</sup> یا               |

-

-

.

| ٨٥ لبينات برمتفق مصرف غيربيناتي مسائل مين اختلاف١١                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٧ مباى خليفه منصوراور مارون الرشيد كامالكي فقدكوس كارى ندبهب قرار دييخ                                      |
| كاارادهاورامام مالك كاس سے اختلاف                                                                            |
| ٨٨ اختلافات كي نوعيت اصولي اختلافات كي نبيس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ۸۸ ـ امام ابوطنیفه اوران کے تلاقدہ میں مجمی اختلافات                                                         |
| ٨٩ مراختلاف كرنے والائن پرہے                                                                                 |
| ۸۹۔ ہراختلاف کرنے والاحق پرہے ۔<br>۹۰۔ اختلافات پرنفی وا ثبات کا قاعدہ بھی متعلق نہیں ہوتا حضرت شاہ ولی اللہ |
| کی وضاحت                                                                                                     |
| 91_ سفیان توری کا اصلاحی مشوره-علاء نے اختلاف نبیس کیا بلکم مخبائش پیدا کی ۲۲۳                               |
| ٩٢ كى جى زماند مل اختلافات واقعة ندينے                                                                       |
| ٩٢٠ امام الوصنيفة سي شوافع كى عقيدت                                                                          |
| ٩٣ ـ شافعی عالم الشعرانی كی ابوعنیفدكے بارے میں وسیع النظری ٢٢٣                                              |
| 90_ حنبلي المسلك يشخ عبدالقادر جيلاني مشافعي المسلك غزالي اور                                                |
| حنفى المسلك رومي اور مجد دالف ثاني يسيسب كوعقيدت                                                             |
| ۹۲ خداایک، کتاب ایک، قبله ایک                                                                                |
| ٩٤ فرقد بندى كے لحاظ سے اہلسنت والجماعة كى اكثريت غالبداور البيّنات                                          |
| يرسب متفق                                                                                                    |
| ٩٨ - غيربيناتي مسائل مين تمام مجتدين كاحق برجونا اتفاقي مسكمه به ١٧٧                                         |
| 99_ صرف جزئی مسائل کی تشریح میں نقاط نظر کا اختلاف                                                           |
| ١٠٠ـ صوفيه كم تعلق علامه الشاطبي كاخاص نقطه نظر                                                              |
| ١٠١ـ شرعي قوانين كي تقييم دوحصول من المشر وعات المكيد ادرالمشر وعات المدنيد ٢٥٠٠                             |
| ۱۰۲ می توانی مفیر ہیں ہیں ان میں زیادہ تراطلاقی رنگ ہے                                                       |

| انون زکاة کی مثال                                                         | ۱۰۳ قا      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| نی مشروعات سے کی مشروعات کی تنتیخ نہیں صرف تحدید وتقیید کی گئی ۲۳۲        |             |
| و فیدنے مدنی مشروعات کواختیار کیا                                         | ۵-۱-۵       |
| وفید کے مسلک کی بنیادست پرہے                                              | -I+Y        |
| ونی تصادم نہیں                                                            | _1-4        |
| و فيه في رسول الله على الله عليه وسلم كى زند كى كوايي لئة تمونه بنايا ٢٣٧ | _1•^        |
| في كے نفظ كومتفر مين نے كن معنول ميں استعال كيا                           |             |
| ربعت کے غیر بیناتی اجزاء کی حد تک صحابہ اور تابعین میں اختلاف عمل         | <u> ۱۱۰</u> |
| کے لئے رواداری تھی                                                        |             |
| ن تیمیدگی صراحت                                                           |             |
| فلاف روار کھنے سے بے ضابطکی موجود بیں                                     |             |
| فول كودرست كرف كارسول الله صلى الله عليه وسلم كالحكم ١٢٢١                 |             |
| فوف کی ظاہری ناہمواری کومٹانے پررسول الندسلی الله علیہ وسلم کا اصرار ۲۳۲  | יי אוון מ   |
| ماديين المسلمين كوقرة ن نے حرام كيا ہے                                    | ۱۱۵۰ ق      |
| مهالح عامه کے پیش نظررسول الله صلی الله علیه وسلم نے جائز بات کو          | P _114      |
| ک فرمادیا                                                                 |             |
| بربیناتی حصد میں مسلک کی آزادی                                            |             |
| باسلامی دنیاصرف منفیه، مالکیداورشافعید پر مشتل ب                          | / _ IIA     |
| سلمانول کی دینی وحدت کمی بھی زمانہ میں مجروح نہیں ہوئی ۲۳۵                | _119        |
| دراورشاذباتول كااختياركرف والااسلام عنفارج                                | t _Ir+      |
| سلمان برسی اکثریت کی پیردی کریں                                           | -111        |
| رورت کے وقت چارمالک میں ہے کی ملک پرفتوی دے سکتے ہیں ٢٧٧                  | المال ف     |

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مرُّ وه ا\_ے ووستانِ علم وہنر

حضرت مولا ناسید مناظر احسن گیلانی (۱۸۹۲ء تا ۱۹۵۷ء) رحمة الله علیه کی جش کتاب کامدت سے ہرطبقه علم و دانش میں انتظار تھا اور وقت کی ضرورت نے اس انتظار میں اضطراب کی کیفیت بیدا کر دی تھی ، وہ اب شوق کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے اور انشاء الله تسکین فکر ونظر کا بوراسامان لئے ہوئے! یعنی

'' تدوين فقه واصول فقه''

سب سے پہلے مولانا کا ایک کتا بچہ'' تدوین قرآن' جو دراصل ان کے ایک شاگر دکا ایم ماے کا مقالہ تھا اور تمام ترمولانا کی گرانی اور رہبری میں لکھا گیا تھا ہقتیم ہند سے پہلے اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ کر بصیرت نواز ہو چکا تھا، پھر تقسیم ہند کے بعد اللہ اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ کر بصیرت نواز ہو چکا تھا، پھر تقسیم ہند کے بعد اللہ اور محققانہ تصنیف'' تدوین حدیث' کراچی سے شائع ہوئی اور عام مقبولیت کے علاوہ بعض یو نیورسٹیوں کے ایم اے اسلامیات کے نصاب اور عام مقبولیت کے علاوہ بعض یو نیورسٹیوں کے ایم اے اسلامیات کے نصاب میں واضل کی گئی۔ نیز یہ بہای مفصل کتاب تھی جس نے فتندا نکار حدیث کا سد باب کیا تھا۔ اس کے بعداب پاک و ہند کے علاء اور دانشوروں میں مولانا کی '' تدوین فقہ'' کی طلب باقی تھی۔

'' تدوین قرآن' کی طرح '' تدوین فقہ' بھی مولانا کے شاگرد عبدالرجن صاحب کا ایم۔اے کا مقالہ ہے اور اس میں خاکہ سے لے کر اس کے مواد، اس کی ترتیب،اس کے اسلوب بلکہ اس کی زبان و بیان تک میں مولانا کا اس قدر دخل ہے کہ شاگر د کا کام دراصل استاد ہے منسوب ہوکر ضرورت استناء پر بجائے شاگرد کے استاد ہی کی ذمہ داری قرار پائے گا شاگرد کے لئے یہ فخر کافی ہے کہ آئییں اپنے استاد عالی مقام کے ساتھ فنائیت کا وہ حال ہوگیا ہے کہ میں مقام کے ساتھ فنائیت کا وہ حال ہوگیا ہے کہ میں میں دیگرم تو دیگری

باتی تدوین اصولِ فقہ والاحصہ جواہم ترین ہے اور'' تدوین فقہ' دراصل اس کی تمہید ہے بیتو حضرت گیلانی ہی کاتحر برفرمودہ ہے۔

حضرت مولا نا گیلانی کو وہبی اور اکتسانی جوخصوصیات فیاض ازل سے حاصل رہیں وہ ہرکسی کومیسر نہیں آتیں ،اسی لئے علاء عصر میں ان کی ایک انتیازی شان ہے ، وہ بلا کے ذبین ، قوی الحافظ اور حاضر علم تھے ، قوت آخذہ غضب کی پائی تھی ،استدلال کے نہایت قوی تھے ،منطق کلام اور فلسفہ میں امام معقولات حکیم برکات احمد ٹوئلی کے اور قر آن وصدیث اور فقہ میں حضرت شیخ البند مولا نامحمود الحسن صاحب اور بحر العلوم علامہ انور شاہ تشمیری رحم ہم اللہ کے شاگر در شید اور منظور نظر رہے تھے ، چرجا معہ عثانہ یہ بی علامہ انور شاہ تشمیری رحم ہم اللہ کے شاگر در شید اور منظور نظر رہے تھے ، چرجا معہ عثانہ یہ بی کم مربی علوم وافکار اور مستشر قین کے اسلام وشمن محاذ سے باخبر ہو گئے تھے ، اسی لئے مولا ناکی تحریر ول میں بڑی گہرائی ، گیرائی ، نازک مسائل کی رمز کشائی ، زور اجتہا داور عصری علمی فتنوں کی کامیاب مدا فعت ملتی ہے۔حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے مولا ناکی تصنیف '' تہ دوین حدید ہے '' پر جو نتعار ف' تحریر فر مایا تھا اس کا ایک اللہ علیہ نے مولا ناکی تصنیف '' تہ دوین حدید ہے '' پر جو نتعار ف' تحریر فر مایا تھا اس کا ایک

''اس زمانہ میں اس فرض کوادا کرنے کے لئے جودستہ آگے بوھا اس کے ہراول میں ہمارے دوست مناظر اسلام، متکلم ملت، سلطان القلم مولانا سید مناظر احسن گیلانی کا نام نامی ہے جن کے قلم کی روانی اسلام کی محافظت میں تینج رانی کا کام دیتی ہے، وہ ہرسال اور ہرسال کے مختلف حصوں میں اپنی تحقیقات علمیہ کے بلند نمو نے پیش کرتے رہبے ہیں اور خصوصاً اپنے توسیعی خطبات اپنے تلا فدہ کے امتحانی مقالات کے بین اور خصوصاً اپنے توسیعی خطبات اپنے تلا فدہ کے امتحانی مقالات کے پردے میں علم اور دین کی ایسی خدشیں انجام دے رہے ہیں جوسارے پردے میں علم اور دین کی ایسی خدشیں انجام دے رہے ہیں جوسارے مسلمانوں کی تحسین اور شکر ہی کی مستحق ہیں۔''

ل لعنی نئے نئے باطل نظریات اور دینی فمتوں کی تر وید

یبی اعتراف اورا کابر عصر کوبھی تھا، شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمد عثائی ہے ابھی مولا ناگیلانی کوتلمذر ہا تھا ۱۹۳۱ء کی بات ہے کہ حضرت مولا ناعثائی حیدرآ باددکن آئے ہوئے ویر نے مصاوران کا قیام حسب معمول شہر کے مشہور ومعروف علمائے دیو بند کے مہمان نواز وکیل فیض الدین صاحب مرحوم کے بنگلہ پرتھا۔ ایک شام راقم الحروف اینے ایک دواحباب کے ساتھ خدمت عثانی میں حاضر ہوا۔ مقصود استفادہ علمی تھا، حدیث کی پرکھ میں 'اصول درایت' کی بابت استفسار کیا گیا اور حضرت مولا نااپنے راشین پیرائے میں بات مجمار ہے تھا ور بس کلام ختم ہونے ہی کوتھا کہ حضرت گیلا کی تشریف لائے۔ حضرت مولا ناعثائی نے اپنے قریب بیٹھنے پر اصرار فر مایا مگر وہ مجسم تواضع فصل دیراور دوز انوں ہوکر بیٹھ گئے۔ حضرت مولا ناعثائی نے فر مایا

"مولانا مجھے آپ کی تحریروں کا بے حداشتیاق وانظار رہتا ہے اپنی جو بھی تحریروں کا بے حداشتیاق وانظار رہتا ہے اپنی جو بھی تحریر ہواس کی کا پی ضرور تھیجد یا سیجئے۔ آجکل کیا چیز زیرتصنیف ہے؟"
جب بات آگے بردھی تو بھر فرمایا:

" بردی کام کی با تیس آپ کی تحریروں میں ہاتھ آجاتی ہیں ،اللہ تعالیٰ اور برکت دے۔''

ا کابر عصر کے ان اعترافات کے بعد مولانا کی کسی تصنیف سے متعلق کچھ کہنا لا حاصل ہے یا بھرا بنی بڑائی کامحض اظہار کیونکہ

مداح خورشید مداح خود است

البته مولانا کی جامعیت کے ایک اور وصف کی اطلاع ضروری ہے، وہ سے کہ مولانا جتنے بڑے عبقری اور بحظم کے غواص تھے ای کے ساتھ وہ ایک توی النسبت صوفی صافی ( قادری و چشتی ) بھی تھے اور تصوف کی راہ سے انہیں راس الصوفیہ شخ اکبرمی الدین این العربی قدس سمتر ہ سے شغف ہی نہیں بلکہ انتہاء درجہ کاعشق تھا۔

انہوں نے اردو میں'' شیخ اکبرمی الدین بن عربی کا نظریۂ علم'' کے اور زبان عربی میں "الشيخ الاكبر وطريقته " كي زيعنوان بِنظير مقالات تحرير فرمائية -مولانا سینخ اکبرقدس سرہ کےمعارف الہیہ اورعلوم قرآنی وحدیثی کے بکسال معترف تصاس کئے نه صرف موضوع تصوف کے مضامین میں بلکہ دیگر موضوعات کی تحریروں میں بھی ہرموز وں محل پروہ نینخ کے اقوال وتشریحات ہے ضرور استناد فرماتے تنصے چنانچہاں'' مذوین فقہ'' میں بھی ناظرین اس کے شواہدیا کیں گے مثلاً کتاب کے صفحہ 4 ہی پر بیعنوان ملے گا: '' اختلاف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كى محبت كا اقتضاء ہے ---

ينيخ محى الدى ابن عربي كانظريه ' ـ

علاوه ازیں اس کتاب میں فقہ وتصوف اور فقہاء وصوفیہ کا سنت کی بنیاد کوتشکیم نے میں متحد ہونا ثابت کیا گیا ہے اور ان کے اختلاف کوغیر بنیا دی جزئیاتی درجہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

بهركيف پاکستان ميں اسلامی قوانين کی ترتب و يدوين اور زمانه حاضر کے نوپيدا سائل میں اجتہاد کا جوغلغلہ چند برسوں ہے بریا ہے اور ملک کے فقہائے کرام اور جديد قانون دانوں ميں قوانين اسلامي اور روح قانونِ اسلامي کی فہم وتفہيم ميں جوفرق وافتراق پیدا ہو چکا ہے اور بعض بے بھر نام کے دانشوروں کا جو خیال ہے کہ ہمارا صدیوں کاعظیم الشان قانونی وریثہ سب کا سب

كرديا جانا جاين اورجم كوازمر نوقانون سازى كاكام بغيز فقبه اوراصول فقبه پڑھے،مغربی زاویۂ فکرسے کرنا جاہئے ، بیسب غیرشعوری ہویا باضابطہ سازشی فتنه خیزی ہواس سب کا انشاءاللہ بڑی حد تک تدارک علامہ گیلائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب تدو"نِ فقه وه اصول فقه 'سے ای طرح ہوجائے گا جیسا کہ ان کی تصنیف'' تدوینِ حدیث'

ا معارف نمبر اجلده مع ميرے يا ساسكا ٹائپ شده فو نو كانسخه هي أيدى عربي رساله ميں چھيا ہوا۔

ے انکار حدیث کا فتنہ دم تو ڑگیا تھا، والامر بیدااللہ۔

صوری اور تقینی حسن مذاق کے اعتبار سے کتاب کا پہلاحصہ 'تدوین فقہ' فقرول کی تقسیم اور عنوان بندی سے مزین ہے گر دوسرا حصہ بینی 'تدوین اصول فقہ' جوطویل تر اور اہم تر ہے اس سے معریٰ ہے ، خاصی لمبی تمہید کے بعد مرتب نے دوجگہ (میری نر افطر کتابت کے صفی ۱۲ اور ۸۷ پر) ایک ہی عنوان 'تدوین اصول فقہ' لگایا ہے جو کی نظر ہے یہاں بات اپنے مخدوم محقق عصر ڈاکٹر مجر حمید اللہ صاحب کی یاد آتی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت گیلانی کی تصانیف کو مروح تقینی معیار سے نہیں دیکھنا چاہیئے بلکہ اس حیثیت سے دیکھنا چاہیئے کہ مولانا کی تصانیف علمی مواد کا کس قدر گراں بار فرم ہوتی ہیں۔

بہرصورت پروفیسرعبدالرحمٰن ایم۔اے(عثانیہ) سارےاردوخواں طالبان علم کے دلی شکریہ کے ستحق ہیں کہان کے ہاتھوں ان کے استاد علام کے ان علوم عالیہ ہے استفادہ کا موقع انہیں حاصل ہو گیا۔اللہ تعالی ہر کھتب فکر کے مسلمانوں کو اس سے روشنی یانے کی توفیق عطافر مائے۔

'' تدوین فقہ واصول فقہ' کے مطبوعہ وغیر مطبوعہ اجزا کافی عرصہ پہلے مجھ عاجزی کے ذریعہ مجلس علمی (کراچی) کومہیا ہوسکے تھے گریدا یک ہرکارے والی خدمت تھی ، حق بیہ ہے کہ اس کواشاعتی مرحلہ تک لانے کا سہرا تمامتر ہمارے مخدوم صاحب فکر ونظر عالم مولانا محمد طاسین صاحب ناظم مجلس علمی کے سرہے اور وہی ہم سب کے شکر یے کے مستحق ہیں۔

> والسلام ممترین خدام مولانائے گیلائی غلام محمد

۲۹۵-بلاک ۱/۸ سی بی برارسوسائٹی کراچی نمبر۵

۱۱رستمبر ۱۹۸۸ء

تمهيد تدويين اصول فقه

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفي والصلواة والسلام على عباده الذين الصطفى

بنی نوع انسانی کا وہ تاریخی انقلاب جس کا نام از اسلامی انقلاب ' ہے اگر چہ سارے جہان کا بدایک ایساعمومی انقلاب تھا جس کے دُور رَس آ ثار وہ تائج سے نہ مشرق نج سکا ہے اور نہ مغرب لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ایمانی عہد و پیان کے انقلاب کے اس آسانی پیغام کو قبول کیا تھا اور آھنا کے اعتراف اذعانی کا اعلان جن لوگوں نے ایمان کے منادی صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ کیا تھا اوان کا حال تو بقول حضرت شاہ ولی اللہ د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہوگیا تھا اور اس کے سواہو ہی کیا سکتا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہوگیا تھا اور اس کے سواہو ہی کیا سکتا تھا کہ از بعثت سید الرسل علیہ السلام معلوم ایں شان بود ہمہ در سطوت فیوض از بعثت سید الرسل علیہ السلام معلوم ایں شان بود ہمہ در سطوت فیوض نازلہ از جانب مدیر السما وات والارض جلت قدر ته مثلاثی گشتہ ودر ہم باب غیراز حکم مخبرصا دق وظیفہ ایں شان نہ بود۔

(ازالة الخفاءج ٢ص١١٠)

ا ای عالمگیراسلای انقلاب کے اثرات تھے جواقطاع عالم میں مختلف فرہی تحریکیں مختلف ناموں سے نمایاں ہو کیں۔ ہندوستان ہی گرونا تک صاحب نے جیسا کہ سب جانے جیں، انہیں تعلیمات سے متاثر ہو کرایک فرہب کی بنیا در کھی اور پھر برہموساج کے بائی راجہ رائے موہمن رائے ای انقلا فی تحریک کے بعض اصولوں کو لے کر اپنا اساق قائم کرتے ہیں۔ مغربی و نیا بھی اس انقلاب سے محفوظ ندرہ کی۔ جب قدیم عیسائی تعلیمات کی روح مردہ ہو چکی تھی اور فدہب جیس نفسانی خواہشات عالب تھے، اسلام کی عالمگیرا نقلا فی تحریک ہی کے بعد مارش لوتھ نے بیسائی و نیا جس ایک انقلاب انگیز قدم اٹھایا جو پروٹسٹنٹ نظام کے نام سے موسوم ہے یہ بھی بقینا ای اسلامی انقلاب سے متاثر ہونے کا انتہا ہو گروٹسٹنٹ نظام کے نام سے موسوم ہے یہ بھی بقینا ای اسلامی انقلاب سے متاثر ہونے کا انتہا ہو گروٹسٹنٹ نظام کے نام سے موسوم ہے یہ بھی بقینا ای اسلامی انقلاب سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے ۔خود کیتھولک یا در یول نے لوتھ پرمسلمان ہونے کا الزام لگایا تھا۔ ۱۲ کا رائے کوئنا کہ دوائیان لانے کے لئے یکار رہا ہے تو ہم نے اس کی بات مان لی بیا ا

گویااسلام سے پہلے ان کا ہرشنیدہ ناشنیدہ اور دیدہ نادیدہ بن گیا۔ اب وہ وہی سنتے تھے جو پینیمبر کی طرف سنتے تھے جو پینیمبر کی طرف سنتے تھے جو پینیمبر کی طرف سے ان کو دکھایا جاتا تھا کہ بہی قرآن کا نہ صرف ان سے بلکہ خودان کے پینیمبر سے بھی مطالبہ تھا۔ مختلف الفاظ میں قرآن کو ہراؤ ہراکراصرار کررہا تھا کہ

انا انزلنا اليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهواء هم عما جاء ك من الحق. (مانده)

بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جوخود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو کتا بیں بیں ان کی بھی تقد این کرتی ہے اور اس لئے ) آپ ان ان کتابوں کی محافظ ہے۔ (اس لئے ) آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فر مایا سیجئے اور یہ جو تجی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہوکر ان کی خواہمشوں کے موافق عمل نہ سیجئے۔

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تنبع اهواء هم واحدرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. (مانده)

اور جم تھم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی حالات ہیں اس جمیحی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا ہیں اس جمیح ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا سیجئے اوران کی خواہشوں پڑھل درآ مدنہ سیجئے بعنی اس بات سے احتیاط رکھیئے کہ وہ آپ کو خدا کے بہتے ہوئے تھم سے بجلادیں۔ (فتنہ یا آزمائش میں ڈال دیں۔)

ولئن اتبعت اهواء هم بعد الذي الجاءك من الله ولئى ولا نصير.

آپ کے پاس علم (قرآن) آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی چیروی کی تو آپ کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی مددگارود وست نہیں۔

چونکایاجار باتھا۔

ولئن تبعت اهواء هم من بعد ماجاء ك من العلم انك اذا لم الظّلمين.

اگر آپ علم آنے کے بعد بھی ان کافروں کی خواہشوں کی اتباع کریں گےتو اس صورت ہیں ۔ فراہشوں کی اتباع کریں گےتو اس صورت ہیں بھیتا آپ حدے تجاوز کرنے والے ہوں گے۔

اسرائیلی شریعت کا تذکرہ اِن الفاظ میں کرنے کے بعد کہ

ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، تھم اور نبوت دی تھی اور پاک چیزیں کھانے کو دی تھیں اور ہم نے دنیا جہان والوں پران کونو قیت دی تھی۔ لقد "اتينا بنى اسرائيل الكتب والحكم من والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلنهم على العلمين. ويغير كوخطاب كيا كيا،

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع الهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظلمين بعضهم اولياء بعض والله ولى المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. (الجائيه، ع م)

پھرہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کھر اس اس کے آپ اس طریقے پر چلئے اوران جہلا کی خواہشوں پر نہ چلئے ، بیلوگ خدا کے مقابلہ میں آپ کے چھر بھی کا م نہیں آپ کتے اور خالم لوگ ایک ووست ہوتے ہیں اور اللہ تعالی تقوی والوں کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ تعالی تقوی والوں کے دوست ہیں۔ بیقر آپ عام لوگوں کے لئے برس مندیوں کا سب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین والوں کے لئے برسی رحمت ہے۔

اور يبى شريعت بيم جس كانام الاسلام وكها كيا اوراعلان كرديا كياب ومن يتبع غيسر الاسلام دينا فلن اور جوفض الاسلام كيواكونى دوسرادين جائية

یا قلن اور ہو الاسلام سے سوا اسے قبول نہ کیا جائے گا۔

مسلمانوں سے کہددیا گیا کہ

يقبل منه.

اے ایمان والو! اسلام میں پورے بورے داخل ہوجاؤ اور شیطان کے نقشِ قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ مہاراصریح دشمن ہے۔

صاف صاف كطے كھے الفاظ ميں مسلمانوں كوستا ديا كيا۔

جولوگ اللہ اور اسکے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ میرجا ہے ہیں کہاللہ اور اسکے رسولوں کے درمیان تفرقہ ڈلوا کین اور بیا کہتے ہیں کہ ہم (قرآن کے) بعض حضوں پرایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ اس کے ( کفر واسلام ) کے درمیان ایک راه اختیار کرناچاہتے ہیں۔ یہی لوگ واقعی کا فر ہیں۔

ان اللذين يكفرون بالله ورسوله ويسريسدون ان يفرفوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتسخدوا بيسن ذالك سبيسلا اولئك هم الكفرون حقًا.

يايها الذين امنوا ادخلوا في

السلم كافة ولا تتبعوا خطوت

الشيطن انه لكم عدو مبين.

وہی''شریعت''جس کی پوری پوری یا بندی اور اتباع برقر آن مصرتھا۔اس سے ہث کر فیصلہ جا ہے والوں کے متعلق فرمایا گیا۔

انسانی زندگی کے وہ تمام شعبے جن کے متعلق ' شریعت' احکام نافذ کر چکی تھی ہجائے

أفحكم البحاهليه يبغون ومن يوتؤك يهركيا زمانه جامليت كافيصله جاج بي لور فیملہ کرنے میں یقین کرنے والوں کے نزویک الله عاجها كون بوگا۔

حسن من الله حكما لقوم يوقنون. (مانده)

شریعت کے پھر ' حکم الجاہلیۃ' ، جو دراصل غیر شرعی یا غیر اسلامی نظام حیات کی دوسری تعبیر ہے،اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے متعلق قرآن ہی میں ارشا وفر مایا گیا۔ کیا آیان اوگول کوئیس دیجھتے جو بیگمان کرتے میں کہ جو چیز آپ پر نازل ہوئی ہے۔اس پر ایمان لا کے بیں اور نیز جوآب سے پہلے نازل ہوئی ہے اس پر ( قرآن اور دوسری کتب بر) بھی ایمان

الم تسر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلک يسريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد ال چکے ہیں۔ وہ لوگ یہ جائے ہیں کہ باہمی معاملات میں فیصلہ کے لئے الطانوت کو حکم معاملات میں فیصلہ کے لئے الطانوت کو حکم منا کی صالا نکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسکونہ ما نیس اور ''الشیطان' یہی جا بتنا ہے کہ ان لوگوں کو دور کی ممراجی میں ذالدے۔

امر وان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. (النماء، ع ۹)

ظاہر ہے کہ جوقر آن ان مطالبوں پر مامور تھا اس پر ایمان لانے والوں اور اس کو خدا کا مطالبہ یقین کرنے والوں پر گویا''الیوم از شکم مادر بہ ظہور آبدہ اند'' کی حالت طاری ہوجائے تو اس کے سواکوئی دوسرا اثر ان مطالبوں کا اور ہو ہی کیا سکتا ہے؟ اس کا یہ قدرتی نتیجہ تھا کہ اپنی شخصی زندگی ہو یا خاندانی ، تو می ہو یا تمام انسانی تعلقات نیز خالق و مخلوق میں جو تعلق قر آن نے قائم کیا تھا۔ الغرض زندگی کے ان تمام شعبوں میں جنہیں شریعت نے اپنے وائرہ بحث میں لیا تھا۔ مسلمان مجبور متھے کہ اُسے مجھیں ، جبھیں اور اسی پر اپنی مملی زندگی کو گردش ویں۔

. پهرخود قرآن میں بھی تھم دیا گیا تھا۔

فلولا نفر من كل فرقة منهم ايها كيول ندكياجائ كدان كى بربرى جماعت ميل طائفة ليتفقهوا في الدين. ما ياك ايك جهوئي جماعت جايا كرے تاكه باقي مانده

(نوبه، ع ۱۱) لوگ دین کی تبھے ہو جھ (علم) حاصل کریں۔ جس کا مطلب بینقا کہ سلمانوں کے ہر گروہ میں کچھالوگوں کو جائیے کہ دین میں تفقہ حاصل کریں دراصل بہی آیت بعد کوائل عظیم اسلامی علم کی بنیادین گئی جو علم الفقہ ' کے نام سے موسوم ہے۔

دين مين تفقه كامطلب تفقه في الدين كيا چيز ہے؟مشہور حديث:

نسطّ والله المواً مسمع منا حدیثا الله تعالی اُس شخص کا چرو تر وتازه رکھے جو کوئی بم فادّاہ ،کسما مسمعه فرب حامل ہے کوئی صدیث شنے اور اس کو یوری طرح اور فقه غيسر فقيه ورب حامل فقه تردي، بهاادقات عامل فقدخود غير نقيه بهوتا ہے الى من هو افقه منه. • أور بهت سے نقيدا ہے سے فقيد تر اصحاب تک پہنچا

ویتے ہیں۔

ے معلوم ہوتا ہے کہ جن الفاظ میں شریعت کی تعبیر کی گئی ہو، اس کے منشاء کو پانا
اور جو صحیح غرض اس کلام کی ہواس تک پہنچنا یہی تفقہ کا مطلب ہے، ورنہ جو صرف
قانون کا جافظ ہے وہ' حامل قانون' ہے کہ نہ اس کا فقیہ، بہر حال اس حدیث سے یہ
معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کہئے یا تفقہ اس کا تعلق اس کلام سے ہے جس میں شارع نے
اینے مقصد کو ظاہر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کس'' دستور العمل یا قانون' کو
مان لینے کے بعد یا پہنلیم کر لینے کے بعد کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، تفقہ کا بیہ
فریضہ قدرتی طور پرخود بخو دعا کہ ہوجا تا ہے۔

سرجان سالمنڈ نے اپنی مشہور کتاب 'اصول قانون' میں قانون کے متعلق تفقہ کے اس قدرتی فریضہ کی پیعبیر بالکل صحیح کی ہے کہ

الفاظ کی پابندی کرنا اور واضع قانون کے منشاء کو دریافت کرنا عدالتوں کامخصوص فرض ہے۔ (اصول قانون ص ۲۲۸)

سے پوچھیئے تو بچائے قانون کے بہی مخصوص فرض جب شریعت کے مانے والوں

رعائد ہوتا ہے تو اس كا اصطلاحي نام فقہ يا تفقہ ہے۔

کیکن کیا تفقہ صرف شریعت کے الفاظ بی تک محدود ہے؟ اس میں شک نہیں ، جبیبا کہاس نیوزستانیNews Keelid مقنن نے لکھاہے کہ

''الفاظ کی بابندی'' اور ان ہی بابندیوں کے ساتھ داضع قانون کے منشاء کا دریافت کرنا'' فقیہ'' کاسب سے بردافرض ہے۔

لیکن بخاری کی دوسری مشہور حدیث جوابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے،

ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل الخلافوضعت له وضؤا قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين.

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخان ۽ تشریف لے میں ) مسلم نے آپ کے لئے پانی (لوٹے میں ) رکھ دیا۔ (دروازہ کے قریب) آپ نے فرمایا ہیس نے رکھا۔ آپ کواس کی خبر دی گئی تو آپ نے دعا

فرمانی کدا ہے القدان کودین میں سمجھ بو جھ عطا کر۔

حافظ ابن حجرنے اس حدیث کی شرح میں اسکندریہ کے علامہ جلیل ابن للنیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حوالہ سے بیٹل کیا ہے کہ حوالہ سے بیٹل کیا ہے کہ

مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة انه تردد بين ثلاثة امور اما ان يدخل اليه بالماء الى الخلاء او يضعه على الباب ليتناوله من قريب او لا يفعل شيئا.

النساني اوفق لان في الاول تسعرض للاطلاع والشالث يستبدعي مشقة في طلب الماء والثاني اسهلها.

(فتح الباري ج. ص١٥ ا ٢)

ابن عباس کے لئے دین کے مجھ ہو جھ کی دعا کی مناسبت سے کہ انہوں نے پانی درواز سے کر یب رکھنے میں چند چیز ول میں سے ایک چیز کو انتخاب کیا کیونکہ وہ پہلے متر در بوئے کہ تین چیز ول میں سے کون می چیز اختیار کریں یا تو وہ بیت الخلاء میں داخل ہوجا کیں (جس سے کشف ستر ہوتا جو ظاہر ہے کہ منشاء نبوت کے مغائر تھا) یا اس کو درواز سے کے قریب نبوت کے مفائر تھا) یا اس کو درواز سے کے قریب رکھدیں تا کہ آپ اس کو لیس یا پچھ نہ پچھ کریں الن امور میں آپ نے دوسری صور کو آپ کی طبیعت کے زیادہ موافق سمجھا کیونکہ پہلی صورت میں بے پردہ و کیمنا کا اختال تھا اور تبیسری صورت میں آپ حضرت میں اب حضرت میں اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کو یانی حاصل کرنے میں مشقت لاحق موتی اور دوسری صورت ان سے بہت آسان تھی۔

ظاہر ہے کہ ابن عباس کا بیعل شارع علیہ السلام کے کسی قول خاص ہے ماخوذنہ القالی نظر ہے کہ ابن عباس کا بیعل شارع علیہ السلام کے کسی قول خاص ہے ماخوذنہ القالیکن انہوں نے آئخضرت کے کلی منشاء اور مذاق نبوت کو پیشِ نظر رکھ کرایک کام کیا اور ان کا ریکام'' دین کا تفقہ'' قراریایا جس ہے معلوم ہوا کہ تفقہ کی ایک صورت تو وہ

ہے جوہر جان نے قانون کے متعلق بیان کی ہے لیکن دین کے تفقہ کا دائر ہائی ہے دیا ہے اندر وسعت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے فقہ کا ترجمہ ہانا 'یعنی 'علم' کیا ہے ان سے اختلاف کرتے ہوئے علامہ آمدی نے اپنی کتاب احکام الاحکام میں فقہ کو میں کے لفظ فہم کا مرادف قرار دے کرلکھا ہے کہ

بعضوں نے فقہ کا ترجمہ علم بیعنی جاننا کیا ہے لیکن اقرب الی الصواب یہ بات ہے کہ فقہ جس کا سیح ترجمہ فہم (بیعن سمجھنا ہوجھنا) ہوسکتا ہے بیعلم اور جانے ہے الگ چیز ہے (فہم بیعن سمجھنے کی کیفیت وراصل دین کی پختگی کی تعبیر ہے) جس کی وجہ سے وہ مب کچھ جوآ دمی پر پیش ہوان کا شکار کرسکتا ہواور

وقيل "العلم" والاشبه ان الفهم مغائر العلم اذا لفهم عبارة عن جودة الله من جهة تهياه الاقتناص كل ما يرد عليه من المطلب، (ج1. ص2)

ان کواپنے قابو میں لاسکتا ہو۔ گویا بیہ وہی بات ہے جسکی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ حامل ہونا کسی کلام کا اور بات ہے اوراس کا فقیہ ہونا دوسری چیز ہے۔ فقیہ وہی ہوسکتا ہے جو دراصل کلام کے منشاء کو یانے کی کوشش کرے اور بولنے والے کا جومطلب اورغرض ہواس کو

بہر حال اسلام کے پیشتر تمام رسوم وروائ آئین ودستور سے مسلمانوں کا بالکلیہ تعلق تو ژکر قرآن نے جب ان کو شریعة من الامر کے بینچے پوری بختی کے ساتھ داخل کردیا تو ایک فرض تو ان پرید عائد ہوا کہ شارع علیدالسلام کے بیچے مقصد کو پانے کی کوشش کریں۔

و وسرا فرض: لیکن اس سلسله میں ان کے فرائض اسی پرختم نہیں ہوجاتے بلکہ ایک ناگز پر قدرتی ضرورت اور بھی رہ جاتی ہے۔ علامہ ابن رشد مالکی اپنی کتاب بدایة المجتبد میں اس ضرورت کا اظہاران الفاظ میں کرتے ہیں۔ ان الموقائع بين اشخاص مخلف افراوانماني كالاناسى غير متناهية والنصوص مجيّن آت بين وه او الافعال والاقرارات متناهية نصوص يا بخيبر كافع ومحال ان يقابل مالا يتناهى جو باتين الن كما ما يتناهى ميناهى ميناها ميناهى ميناها مين

مختلف افرادانسانی کے درمیان جووقا کے اور حوادث مختلف افرادانسانی کے درمیان جووقا کے اور شریعت کے چین آتے ہیں وہ لامحدود جین اور شریعت کے نصوص یا پیغیبر کے افعال یاان کے اقرارات ( لیعی جو ہا تیں ان کے سامنے ہوئیں اور ان سے روکا نہ گیا) بہر حال محدود جین اور محال ہے کہ کوئی محدود اس امرکسی غیر محدود کا حاطہ کرے۔

مطلب بیہ ہے کہ نشریعت کی تعبیر جن الفاظ میں کی گئی ہے ظاہر ہے کہ وہ محدود بین کیکن قیام قیامت تک د نیا کے مسلمانوں میں جوحوادث وواقعات ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں چیش آتے رہیں گے وہ لامحدود بیں ، پس بیتو ناممکن تھا کہ نثر بعت اسے محدود الفاظ میں ان غیر محدود حوادث و جزئیات کا احاطہ کرتی ۔

شم جعلناک علی شویعة من پجربم نے آپ کودین کے ایک فاص طریقے پر الامو فاتبعها و لا تنبع اهواء کردیا اس لئے آپ اس طریقے پر چلیئے اور ان الذین لا یعلمون. (الجائیہ ع ۲) چہلاکی خواتش پرنہ چلیئے۔

لینی جو شریعت سے ناواقف ہیں ان کے آراءاور مشوروں سے بیخے کا بھی تھم ہے لیکن لامحدود حوادث وواقعات کا احاطہ شریعت کے محدود الفاظ میں ناممکن بھی ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟

بیا حتمال کہ شریعت ہی کوالیم صورت میں اتنی وسعت کیوں نہ عطا کی گئی کہ آئندہ ہر چیش آنے والے جزئید کا جواب اس میں مل جاتا، قطعاً غیر عقلی احتمال ہے، اس لئے کہ جتنی بھی وسعت اختیار کی جاتی بہر حال وہ محدود ہی ہوتی اور محدود سے لامحدود کا احاطہ ناممکن ہے اور بالفرض منطقی لامحدود بیت جزئیات وحوادث میں بھی نہ ہو پھر بھی ان کی بے پایاں وسعت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے بیدواقعہ ہے کہ کسی قانون کی تعبیر میں لفظی فیاضیوں سے جتنا بھی زیادہ کا م لیا جائے تجربہ بتار ہا ہے کہ سارے تعبیر میں لفظی فیاضیوں سے جتنا بھی زیادہ کا م لیا جائے تجربہ بتار ہا ہے کہ سارے

جزئیات وحوادث کے ہر پہلو کا احاطہ ناممکن ہے۔ حافظ ابن قیم نے سیح لکھاہے: جولوگ عموماً فتویٰ دینے کا کام کرتے ہیں وہ بخو لی جانے ہیں کے نقل شدہ علم اگر چہ نہایت وسیع ہے تاہم دنیا کے تمام وقالع اور حوادث کے لئے وہ کافی

من له مباشرة بفتاوي الناس يعلم ان المنقول وان التسع غاية الاتساع فانه لايفي بوقائع العالم جميعها.

(اعلام الموقعين ص٢٤٢ ج٢)

یہ یا در کھنا جا بیئے کہ بیآ تھویں صدی ہجری کے عالم ہیں، جس زمانے تک نقهی جزئیات کے فناوی کی صحیم کتابیں مدون ہو چکی تھیں لیکن ابن قیم ان کو بھی نا کافی قرار

و ہے رہے ہیں۔

حقیقت توبیہ ہے کہ عام معمولی عدالتی قانون جن کا ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کے چند پہلوؤں ہے ہی تعلق ہوتا ہے اور کسی خاص ملک میں ایک مخصوص ز مانے تک کے کئے نافذ کیا جاتا ہے لیکن جولوگ قانونی تجربہ رکھتے ہیں ان تک کواس کا اقرار کرنا پڑا۔ وہی نیوزستانی مقنن سرجان سالمنڈ لکھتاہے۔

'' بہرحال کسی ملک کے جوں کے اختیار تمیزی سے بغیرصرف قانون کے ذریعہ ہے انفصال مقدمات کرناممکن نہیں۔ '(اصول قانون ۲۲) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس شریعت کا دائرہ مشرق وغرب،عرب وعجم کے کافتہ للناس کے لئے تھا اور تا قیام قیامت ایک ابدی دستور کی شکل میں جو دین مسلمانوں کو دیا گیا تھااس کے متعلق بیر کیسے تو جید کی جاسکتی تھی کہ ہر پیش آنیوالے نئے حوادث وواقعات کا صریح جواب اس میں ہوتا۔ یمی نکتہ ہے جس کی طرف اشارہ كرتے ہوئے ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھاہے۔

فالوقائع المتجددة لا توفى بها ليس خ بيش آن والحواقعات كالعاطر تصوص

النصوص. (ص۲۷۲، ص۴۴۵ طبیروت) منہیں کرسکتے۔

دراصل یمی وہ دوسری ضرورت تفقہ فی الدین کی ہے۔ لیعنی نصوص ادر صری تعییروں کو پیش نظرر کھ کران حوادث وواقعات کے متعلق شریعت کے منشاء کی پابندی کرتے ہوئے احکام پیدا کرنا یہ دوسراقد رتی فرض ہے جوامت پرعا کہ ہوا،اور تفقہ فی الدین کے اس شعبہ کانام دراصل قیاس رکھا گیا ہے۔

پس حاصل به بوا که جن تعبیروں میں شریعت مسلمانوں کوعطا ہوئی ہے پہلے خود
ان میں غور وخوض کرنا اور شارع علیہ السلام کے سیح منشاء کو پاٹا بیتو تفقہ فی الدین کا
پہلا شعبہ ہے اور نئے پیش آنے والے نت نئے حوادث وواقعات کے متعلق بھی
شارع کے منشاء کو پیش نظر رکھ کرجد بدا حکام پیدا کرنا بیتفقہ فی الدین کا دوسرا شعبہ
ہے۔ '' حادی قدی' کے حوالے سے فقہ کی سیح تحریف صاحب البحر الرائق نے بیا
نقل کی ہے،

جاننا چاہیئے کہ لغت میں فقہ کے معنی مطلع ہونا ہے اور شریعت میں کسی خاص چیز پر مطلع ہونے کے ہیں اور وہ نصوص کے اشارات ، دلائل مضمرات اور اس کے اقتصاء ات پر مطلع ہونا ہے اور فقیدا سفخص کا کا حقاء ات پر مطلع ہونا ہے اور فقیدا سفخص کا نام ہے جوان چیز وں سے واقف رہتا ہے۔

اعلم ان الفقه في اللغة الوقوف والاطلاع، وفي الشريعة الوقوف المخاص وهو الوقوف على معاني النصوص واشاراتها ومدلولاتها ومضمراتها ومقتضياتها، والفقيه اسم

للواقف عليها. (البحر الرائق ص٦. ج١)

بہرحال بیتو وہ ضرورت تھی جس نے اسلام میں فقہ کے فریضہ کا اضافہ کیا اوراس فریضہ نے اس علم کو پیدا کیا جس کا نام ہی بعد کو 'علم الفقہ''ہوگیا۔

لیکن خدا کی میے عجیب شان ہے کہ انسانی افرادا گرچہ ہیں تو افرادا پک ہی نوع کے اور نوعی وحدت کے تارولوازم کم وہیش سارے انسانی افراد میں پائے جاتے ہیں گر اس کے ساتھا س کا بھی انکار نہیں ہوسکتا کہ قدرت نے جس طرح ہر فردانسانی کی شکل وصورت الگ الگ بنائی ہے جس سے ہم ایک کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں ، یہی

حال طبائع اور رجحانات کا ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ باینہمہ یک رنگی،ہرخص اینے اندر ظاہری خصوصیتوں کے ساتھ کچھ باطنی خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ بلاشبہ بیہ قدرت کی شانوں میں سے عجیب شان ہے کہ بایں ہمہ وحدت اس نے کثرت کا رہے عجیب وغریب مرقع ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تجربہ بتا تا ہے کہ باینہمہ اتحاد ایک انسان کے ابہام (انگوسٹھے) کا نشان دوسرے آدمی کے ابہام کے نشان سے نہیں الماً-صدق مولانا الكريم في اى صورة ماشاء ربك.

بلاشبہ ہر ہرصورت کے ساتھ ہر فردانسانی کومرکب کرنا اس سے مشیت الہی کی قاہرانہ تو توں کا اندازہ ہوتا ہے لیکن ان ظاہری اور باطنی اختلا فات کا نتیجہ بیہ ہوا اور یمی ہوبھی ہوسکتا تھا کہ شریعت کی تعبیروں سے شارع کے بیچے منشاء تک پہنچنے میں بھی اورشری تصریحات کی روشنی میں نے حوادث ووقا کع کے متعلق جدیدا حکام پیدا کرنے میں بھی ان لوگوں میں اختلاف بیدا ہوگیا۔جنہوں نے متفقہ فی الدین کے بِفائی

فرض کواین زندگی کامشغله بنایا۔

عبدنبوت کے بعدان اختلافات نے جوصورت اختیار کی ہےاس کا ذکرتو آئند آرہا ہے خود اس زمانہ میں جب مسلمانوں میں صاحب وحی اور شارع علیہ السلام موجود تنصے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ ان اختلافی رجحانات کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ قرآ ل مين حتى يتبين لكم المخيط الابيض من الخيط الاسود من الفحسر كى آيت نازل ہوتی ہے۔ بعض صحابہ بجائے رات اور مبح كى سيابى وسفيدى کے اس کو واقعی خیط (تا گہ) کی سپیدی اور سیاہی پرمحمول کرنتے ہیں یا عمار بن یا سر کو سل کی حاجت سفر میں پیش آتی ہے یانی نہیں ملتا ہے وضو کا قائم مقام جو تیم تھا اس کا مسئلہان کومعلوم ہے کیکن عسل میں بھی تیم کرنا جا بیئے یانبیں؟ گویا ایک جدید حادثہ پیش آتا ہے جس کی شریعت میں تصریح موجود نہ تھی وہ قیاس سے کام لیتے ہیں اور مٹی میں لوٹنے ہیں۔فرماتے ہیں''جیسے جانورٹی میں لوٹنا ہوائی طرح لوٹا''اوراس کوانہوں <u>نے</u>

عسل کا قائم مقام بیم قرار دیا۔ اس میم کی اور بھی مثالیں عبد نبوت میں اسکتی ہیں۔
میں نے صرف ان دو مثالوں پر اس لئے قناعت کی کہ پہلی مثال تفقہ فی الدین کے
پہلے شعبہ سے تعلق رکھتی ہے بینی شارع کے منشاء کوشر عی الفاظ ہے پانے کی کوشش میں
علطی کی مثال پہلی مثال ہے اور نئے جاد ثے کے متعلق شریعت کی تصریحات کو پیش
نظر رکھ کرجد پر تھم پیدا کرنا اور اس میں چوک جانا اس کی مثال دوسری مثال ہے۔
موجود ہے۔ تفقہ کے اس شعبہ میں ہو یا اس شعبہ میں جب کسی ہے کوئی خلطی صادر
ہوجاتی تھی تو بقول تھیم المبند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
ہوجاتی تھی تو بقول تھیم المبند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
د' درز مان آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم در ہمہ انواع علوم چشم ہر جمال
تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید اشتند و ہر چہ پیش می آبید از مصالح جہا و
د بدنہ وعقد و جزید واحکام فقایہ وعلوم زم دیہ ہماز آس حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم استفسار نمودند' (از اللہ الخفاء ص ۱۳۰۰ ج

جبیبا کہ پہلی مثال کے راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ نتعالیٰ عنہ جنہوں نے واقعی سیاہ اور سفید تا گے کا مطلب قرآنی آیت کا سمجھا تھا،خود فر ماتے ہیں ،

جب حتی یتبین لکم .....الخ کی آیات نازل ہو کیں تو میں قر میں نے ایک سیاہ ڈوری اور ایک سفید ڈوری (اُونٹ کو ہاند ھنے کی) کی اور دونوں کو کلیہ کے ینچ رکھ دیا اور رات کے وقت ان کود کھنے لگا تو مجھے فرق طاہر نہیں ہوا۔ مجمع میں آئحضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو بیان کیا۔ آپ نے فر مایا کہ تمہما را تکیہ بہت عریض ہے کہ اس کے ینچ ''حیط ابیش اور خیط اسود' آگئے۔

لما انزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت المى عقال ابيض مبدو وعقال ابيض جعلته ما تحت وسادتى وجعلت انظر من الليل فلا يستبين لى فغدوت الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال ان وسادتك فذكرت له فقال ان وسادتك لعريضة ان كان الخيط الابيض والخيط الابيض والخيط الاسود تحت وساوتك.

بعض روانیوں میں ہے کہ آپ نے فرمایاا نک لعریض القفا (تمہمارامونڈ ھابہت چوڑا ہے) اور آخر میں سمجھا دیا کہ انماذالک سواداللیل و بیاض النہار (اس آیت میں حیط ابیض اوراسود سے راست اور دن کا اندھیراا جالا مراد ہے) اسی طرح دوسری مثال کے راوی حضرت تمارین یا سررضی اللّٰدتعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔

میں جنبی ہوا اور مجھے پانی نہیں ملاتو میں مٹی میں لوٹا جیسے چو پایدلوٹنا ہے اسکے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اورا سکاذکر کیا آپ نے فرمایا کہتم کواییا کرنا کافی ہے اور آپ نے اپن ونوں ہاتھوں کو جھڑکا ہم نے اپنے چہرہ کا اور ہاتھوں کا مسح فرمایا۔

اجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في المعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذالك له فقال انما يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بيده ضربة على الارض فنفض بديه فمسح وجهه وكفيه.

بہرحال نفقہ کے مذکورہ بالا دونوں شعبوں میں کسی فیصلہ کے متعلق کیسوئی حاصل کرنے کے لئے خودرسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر موجود تھی۔قرآن کے اعلان کردیا تھا کہ

فلا وربک لا یسؤمنون حتی پرتم ہے آپ کرتب کی، یولوگ ایماندار نہ یسح گھوک فیما شجر بینھم ثم ہول گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپ لا یسجدوا فی انفسھم حرجا مما میں جو جھڑا واقع ہواس میں یولوگ آپ ہے قضیت ویسلموا تسلیما.

تصفیہ کروا کیں۔ پھر آپ کے تصفیہ سے دلوں میں قضیہ کروا کیں۔ پھر آپ کے تصفیہ سے دلوں میں ا

النساء ع ۱۰ تنگی نہ پاویں اور پوراپوراشلیم کریں۔ دومرے لفظوں میں گویا یول مجھنا جا ہیئے کہ براہِ راست حضرت حق سبحانہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے کا دروازہ وحی ونبوت کی راہ ہے کھلا ہوا تھا۔ وہ ہستی مسلمانوں میں موجود تھی جس کے متعلق قرآن ہی میں تھا کہ ما ينطق عن الهوى. ان هو وه افي نفها في خوا بش سے تبيل كتے بيل ان كا الاو حى يو حى .

اسی کی دوسری تعبیر قرآن ہی میں ان الفاظ میں کی گئے تھی کہ

من يطع الرسول فقد اطاع الله. حسية رسول صلى الله عليه وسلم كي اطاعت كي اس

نے بے شک اللہ کی ( بھی )اطاعت کی۔

شرع تعبیرات کے سجھنے میں یا نئی ضرورتوں کے متعلق تھم معلوم کرنے میں مسلمان استحضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پھر بسااوقات ان کا جواب خودقر آن ہی میں براہ راست حن تعالیٰ اپنے کلام میں دے ویتے تھے۔ یسئلونک کے لفظ سے جوقر آنی آیتیں شروع ہوئی ہیں عموماً صحابہ ہی کے سوال کا جواب ان میں دیا گفظ سے جوقر آنی آ میتیں شروع ہوئی ہیں عموماً سے الفاظ میں اسی جواب کو مسلمانوں پر گیا ہے اور بھی آنحضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اسی جواب کو مسلمانوں پر پیش فرماد ہے جس کا علم آپ کو عطا ہوتا تھا اور اسی کی تعبیر السنة سے کی جاتی ہے یا بیش فرماد ہے جس کا علم آپ کو عطا ہوتا تھا اور اس کی تعبیر السنة سے کی جاتی ہے یا 'الکتاب' کے مقابلہ میں الحکمت کا لفظ جوقر آن میں آتا ہے۔ بعضوں کے زدیک اسی 'الکتاب' کے مقابلہ میں الحکمت کا لفظ جوقر آن میں آتا ہے۔ بعضوں کے زدیک اسی 'الکتاب' کے مقابلہ میں الحکمت کا لفظ جوقر آن میں آتا ہے۔ بعضوں کے زدیک اسی 'السنة' کا بیقر آئی نام ہے۔

عبد نبوت بین تفقہ فی الدین کے دونوں شعبوں میں جو واقعات پیش آئے اور
ال حضرت علی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق دریافت کیا گیا اگران کو جمع کیا جائے تو
ایک اچی خاصی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ گزشتہ اوراق میں جو دو مثالیں (حیط ابیض
واسود والی اور جنابت کے تیم والی حدیث) پیش کی گئی ہیں وہ مقصد کو واضح کرنے کے
لئے کافی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبد نبوت میں جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے۔
کانست الاحکام تعلقی منه صلی آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم بما یو حی الیه من ہے تر آنی احکام ملیتے تھے جو بذریعہ وی آپ کو حاصل
اللہ علیہ وسلم بما یو حی الیه من ہوتے اور آپ اپنے قول وقعل اور بالشافہ گفتگو ہے القران و بینه بقولہ و فعله لحطاب ہوتے اور آپ اپنے قول وقعل اور بالشافہ گفتگو ہے۔
القران و بینه بقولہ و فعله لحطاب ہوتے اور آپ اپنے قول وقعل اور بالشافہ گفتگو ہے۔
سفاھی۔ (مقدمہ ص ۲۷۹)

کیکن جب نبوت کا عہد سعادت ختم ہوگیا تو بیا کہ اس کے بعد این خلدون ہی نے لکھاہے،

ومن بعده صلوت الله عليه آل حضرت صلى الله عليه وسلم ك بعد بالمثافه وسلامه تعذر الخطاب الشفاهي. خاطبت بهاستفاده كرنامشكل موسيا

اس خطاب شفاہی کی سعادت ہے محرومی کے بعد مسلمانوں کی شریحی نه ندگی کا ماوی ومرجع قدرتأ وہی سر مایہ ہوسکتا تھا جسے پہنچا کراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ میرمایہ اور ذخیرہ جسے بطور تر کہ پیٹیمیر علیات نے سلمانوں میں چھوڑا تھا، کیا تھا؟ یوں تو اس کی تفصیل وتشریح مختلف صیثیتوں ہے گی جاتی ہے کیکن اپنی مشہور کتاب ''الرسالہ'' میں حضرت امام شافعی رحمۃ الٹیدعلیہ نے جس نقطهٔ نظر کوسامنے رکھ کراس کا تجزیہ کیا ہے جیج حقیقت کی یافت میں میرے نز دیک وہ بہترین تقسیم ہے۔حضرت امام کے بیان کا خلاصہ بیہ ہے کہ پیغیبرصلی اوٹند علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے جو پچھ جھوڑا ہے اس کا ایک حصہ تو وہ ذخیرہ ہے جسے قام مثافعی اپنی زبان میں میا نقله عامة عن عامة (الرسالیس ۱۲۷) بینی ایک گروه و وسرے گروه نے نقل کرے۔مطلب بیرے کہ تواتر کے ساتھ مسلمانوں کا ایک طبقہ دوسرے طبقہ تك اس طریقه به سیمنتقل كرتا هوا جلا آبها هو كه اس میں شك كی قطعاً محتنجائش نه هو ـ جس میں سب سے پہلی چیزتو 'الکتاب' اور قر آن ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مومن غیرمومن مسلم غیرمسلم، ہرخض اس یقین پرمجبور ہے کہ بیروہی کتاب ہے جسے هدا کے نام ہے محدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کوسپر دکیا نے جومسلمان نہیں ہیں زیادہ ہے زیادہ بھی کہد سکتے ہیں کہ خدا کی طرف اس کتاب کا انتشاب ان کے نز دیک مسلم نہیں ہے لیکن اس میں کون شک کرسکتا ہے کہ بیروہی کتا ہے جے أيخضرت صلى الله عليه وسلم نے خدا کے نام سے پیش کیا ہے اور مانقلہ عامة عن عامة بيعال صرف قرآن ہي کانہيں ہے بلکه اسلامی شریعت کے سار ہے فیقی عناص

اورا سای حقائق غیرمتزلزل یقین کے ای قانون کے تحت آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے منقول ہوکرموجودہ زیانے تک مہنچے ہیں۔

مثلاً نمازیا نج وقتوں کی فرض ہے، رمضان کاروزہ فرض ہے۔ نماز کی ہررکعت میں اور حجد ہے ایک رکوع کا ہوتا ضروری ہے۔ صبح کی فرض نماز دو رکعتیں ہیں۔ علی ہذا النتیاس دین کا بہت بڑا حصة قرآن کے سوااسی نقل عامة عن عامة کی راہ سے ہر ستم کے شکوک وشبہات سے پاک ہے۔ اس طریقہ سے ایک نسل سے دوسری نسل تک، ایک طبقے سے دوسرے طبقہ تک ان اسلامی حقائق کو ننتقل کیا ہے کہ مومن ہویا کا فراس ایک طبقے سے دوسرے طبقہ تک ان اسلامی حقائق کو ننتقل کیا ہے کہ مومن ہویا کا فراس یعین کواپنے اندر سے نکال نہیں سکتا کہ بیساری چیزیں وہی ہیں جن کی تعلیم پیغیرصلی التہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی۔

حضرت امام شافعی شریعت کے اس حصہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

علم کی بیصفت قرآن میں نصاُ موجود ہے اور اہل اسلام کے ہال بطور نقل نامہ بھی موجود ہے جنکوعوام کا ایک گروہ دوسر کے گروہ عوام سے نقل کرتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ وهدا الصنف من العلم كله موجود نصا في كتاب الله جل شانه وموجودة عاما عند اهل الاسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه من مضى من عوامهم يحكونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

امام نے اسی علمی ذخیرہ کے متعلق لکھا ہے۔

عام اُن چیزوں کا علم جن سے ناواقف رہنا کسی عاقل بالغ کے لئے جائز نہیں، جیسے ہرروز پانچ نمازیں فرض ہیں اورلوگول پررمضان کے روز ب نمازیں فرض ہیں اورلوگول پررمضان کے اموال اوراستطاعت ہوتو خانہ کعبہ کا جج اوران کے اموال کاچالیسوال حصہ خیرات کرنا (زکوۃ) فرض ہے سود کھانا ، قل کرنا، زنا کرنا اور شراب بینا حرام ہے اور اس طرح کی دوسری یا تیں۔

على عقله جهله مثل ان الصلوات على عقله جهله مثل ان الصلوات خمس وان على الناس صوم رمضان وحج البيت ان استطاعوا وزكاة في اموالهم وانه حرم عليهم الربوا والقتال والسرقة والزنا والخمر وكان في معنع هذا. رص ٩٩)

مشہور حنفی امام ابو بکر جصاص رحمہ اللّٰہ (التوفی ویسے ہے) نے بھی اپنی کتاب ''احکام القرآن' میں اسی حقیقت کی تعبیر ان الفاظ میں فر مائی ہے۔

ہارے بزرگوں (حنی آئمہ) کا قول ہے کہ تمریعت کے ایسے احکام جن کا جانا عام لوگوں کے لئے ضروری ہے،
ان کے ثبوت کی شکل یہ ہے کہ عام طومہ سران کا علم پھیلا ہوا ہوا ورخبر کے ایسے طریقے ہے وہ شتقلی ہوں جوآ دئی کے لئے ان کے یقین اور قطعی علم کونا گنز مریز دیں۔

قال اصحابنا ما كان من احكام الشريعة بالناس حاجة الى معرفته فسبيل ثبوته الاستفاضة والخبر الموجب للعلم.

اسی ضابطہ کود ہرائے ہوئے دوسری جگہ جصاص رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں۔

ہروہ تھم جس کی عام لوگوں کوضر وست ہے ٹائز ہر ہے کہرسول اللہ تعلیہ وسلم (سمسی شخص کوئبیں) بلکہ امت کواس ہے واقف کردیں۔

كل ما بالناس اليه حاجة عامة فلا بعد ان يكون من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف الامة عليه.

پھر بیہ بات کہ جس کی عام لوگوں کوضر ورت ہوتی رہتی ہے اس قشم سے احکام سے کیامراد ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے وہی لکھتے ہیں۔

اور بیدوہ احکام بیں جو عام لوگوں سے لئے یا' الکافہ' کے لئے جن کی تقبیل ضروری ہوا ور قرض کے طریقے سے اس کے طریقے سے اس عبادت کا ان ہے مطالبہ کیا سے اور دیا کہ جن

ذالک فیسمسا یسلزم الکسافة ویکونون متعبدین فیه بفرض لا یجوز لهم ترکه و لا مخالفته.

(نیل الفرقدین ص ۱۴۴) کاڑک کرنااور چھوڑنایاان کی خالفت جائزنہ ہو۔
جس کا مطلب طاہر ہے کہ یہی ہوا کہ شریعت کے سار نے ارکات واجزاء جن کی حیثیت فرائض وواجبات کی ہے یہ سارا فرخیرہ جیسا کہ میں نے عرض کییا۔ عہد نبوت سے اس وقت تک مسلمانوں میں اس کیفیت کے ساتھ منتقل ہوا ہے جیسے قرآن، قرآن پاک وہی کتاب ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچیایا ہے۔ جس راہ سے یہ یعنی بیدا ہوا ہے اس راہ سے شریعت کا یہ حصہ بھی منتقل ہوتا ہوا موجودہ

انسلوں تک آیا ہے۔ جیسے قرآن کا ثبوت دغدغوں اور شکوک کی ہرطرح کی آلود گیوں اسلامی کے سارے ضروری اجزاء اور عناصرت کا بھی بھی تو دین اسلامی کے سارے ضروری اجزاء اور عناصرت کا بھی بھی اللہ یہی حال ہے۔ پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جود بنی سرمایہ جھور الیک حصہ تو اس کا وہی 'نقل عامه عن عامه ''کے غیر متزلزل یقین پیدا کرنے والے فطری قانون کے تحت درج ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا انتساب مومن وغیر مومن ہرایک کے لئے بدیمی اور قطعی ہے، اور بقول امام شافعی کسی محنون اور مغلوب علی عقلہ کے سوالا یسبع جھلد''

دوسراحصداس متروكة نبوى كسرماييكا وه هيجس كى تعبيرا مام شافعى رحمة الله عليه كالفاظ مين علم المخاصة من خبر المخاصة يعرفها العلماء. عليه كالفاظ مين علم الخاصة سنة من خبر المخاصة يعرفها العلماء. (الرسالة ص ١٢٧)

خودہی دوسری جگداسی خبرالخاصة کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ خصر الواحد حتی لیعنی ایک شخص اس خبرکوکسی دوسرے شخص سے نقل بنتھی اللہ علیہ وسلم تک یہ اللہ علیہ وسلم تک وسلم اللہ علیہ وسلم تک وسلم ، (الرسالة ص ۹۹)

بہرحال آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے متروکہ سمر ماید کا ایک حصبہ اس راہ ہے بھی منتقل ہوا ہے اور جبیبا کہ ابو بکر جصاص نے لکھا ہے کہ عمو ماییہ وہی باتیں ہوسکتی ہیں جن میں

ما یلزم الکافۃ ویکونون متعبدین ۱۱۱ کام جوعام لوگوں کے لئے یا الکافۃ کے لئے فیمہ سفوض ولا یجوز لھم ترکہ جن کی ٹیل ضروری ہواور فرض کے طریقہ سے ان کا فیہ ولا مخالفته.

مخالفت کرنامسلمانوں کے لئے جائز ندہو۔ کی کیفیت نہ پائی جاتی ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ الکافۃ کے لئے جن امور کا لزومہ

مندرجه بالاحتثيةوں كے ساتھ ہوگا،

غير جائز عليها ترك النقل والاقتصار على ما ينقله الواحد منهم بعد الواحد.

ورست بيس ـ

جصاص نے ایک فقہی تمثیل ہے بھی اس مسئلہ کو سمجھانا چاہا ہے بیعنی رؤیت ہلال کے مسئلہ میں فقہاء کا فتو کی ہے کہ اگر مطلع صاف ہوتو اس وقت کسی ایک دوآ دمی کی شہادت نبوت رؤیت کے لئے نا کافی ہے لیکن اگر مطلع مکدر ہومثلاً اہر آلود یا غبار آلود ہوتو اس وقت ایک دوآ دمی کا دیکھنا بھی ثبوت کے لئے کافی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی وہی بات ہے،

اذا لم تكن بالسماء علة من الاصل الذى قدمنا ان ما عمت به البلوى فسبيل ورده اخبار التواتر الموجبة للعلم واذا كان بالسماء علة فان مثله يجوز خفاؤه على الجماعة حتى لايراه منهم الا الحماء المواحد والاثنان من خلل السحاب اذا انجاب عنه لم يستره قبل ان يتبينه الاخرون فلذلك قبل فيه خبر الواحد والاثنتين ولم يشرط فيه خبر الواحد والاثنتين ولم يشرط فيه ما يوجب العلم (ص١٥٨ نيل الفرقدين)

ای اصل ہے ہے جس کوہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ آ خان میں کوئی علمت نہ ہو (اہر آلود یا غبار آلود یہ نہ ہو ) تو رؤیت کی اقد دین عموم بلوی کے لحاظ ہے بڈر بعد خبر تواتر شاہت ہوگی جوموجب علم ہے اور جب آسان میں کوئی علمت ہوتو جماعت ہے اس کا پوشیدہ رہناممکن ہے۔ یہاں تک کدابر کی وجہ ہے صرف ایک یا دو آدمی د کھے کتے ہیں اور جب ابر حجیث جائے تو ہلال دوسرے لوگ و کھنے تک میں اور جب ابر آسان پر باتی نہیں رہتا۔ اس لئے ایک آدمی یا دو آدمیوں کی اطلاع قبول کی جاتی ہے اور خبر تواتر آدمیوں کی اطلاع قبول کی جاتی ہے اور خبر تواتر آدمیوں کی اطلاع قبول کی جاتی ہے اور خبر تواتر (جوموجب علم ہے) شرط نہیں ہے۔

تو عام امت کے لئے اس کی نقل عمومی کا ترک

كرنا اور ايك ايك شخص كي نقل پر اقتصار كرنا

اینے رسالہ میں امام شافعیؓ نے اس پر بردی قوت سے دلیلیں قائم کیں ہیں کہ خبر

الخاصه بيه اكرجه التقم كاعلم اوريقين تونبيس بوسكتا بوي نقل العامه عن العامه کا قدرتی اور طبعی اثر ہے لیکن عملی دنیا میں ہمیشہ اس قتم کی چیزوں پر بھی بھروسہ کیا گیا ہے نہ صرف عوام بلکہ حکومتوں کی مثال دے کرانہوں نے سمجھایا ہے کہ

والی اور قضاۃ وغیرہ فیصلہ کیا کرتے تھے اور ان کے احکام نافذ ہوتے تھے اور شرعی حدود جاری کئے جاتے تھے اور ان کے بعد بھی ان کے احکام جوبطور

الولاة من القضاه وغيرهم يقضون وينفذون احكامهم ويقيمون الحدود وينفذون من بعدهم احكامهم

واحكام اخبارهم. (الرساله ص١١١) خبر پنجتے تھے، نافذ ہوتے تھے۔

انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےخطوط کی مثالیں پیش کی ہیں جنہیں عموماً ایک قاصد لے جا کر دوسروں کو پہنچا تا تھا۔ان عمّال اور دالیوں کی مثال دی ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں مقرر کر کے بیجتے تنصے اور ان کولوگ اپنا عالم سليم كريسة تقے۔ بقول شافعي بير بھي سُننے ميں نہيں آیا کسی نے کہا ہو کہ

انت واحد ولیس لک ان تاخذ تم تنها آدمی ہو، تہبیں اس کاحق نبیل کہ ہم سے کھے أمنا ما لم نسمع عن رسول الله وصول كرو جب تك بم براو راست رسول الدسلي الله عليه وسلم سے بيشن ليس كه آپ ہى نے تم كو

ہمارے یا س بھیجاہے۔

صلى الله عليه وسلم يقول انه بعثكم علينا. (ص ١١٠)

تا ہم جبیها که ابو بکر جصاص نے لکھاہے کہ خبر الخاصهٔ کی صورت عموماً وہیں اختیار کی گئی ہے جن کا تعلق عام فرائض وواجبات سے نہ تھا بلکہ بقول ان کے بیزیادہ تر ایسی با تیں تھیں جن کا کرنا بہتر ہوتا تھا اور نہ کرنے میں چنداں حرج بھی نہ تھا اور اس قسم کی چیزوں کوعامہ تک پہنچانے میں اسی لئے زیادہ کدوکاش ہیں کی گئی کہ

يغمبرعليسة يران چيزوں ميں جن ميں عوام كواختيار وسلم توقیفهم علی الافضل فیما ہے، افضل صورتوں پر عامة التاس كومطلق كرنا ضروري ندتقابه

ليس على النبي صلى الله عليه خيرهم فيه. (نيل ص١٣٣) بلکہ چندخاص لوگوں کو کہہ دیٹا بھی کافی سمجھا گیا۔جصاص نے اس منسم کی چیزوں کے ذیل میں لکھاہے کہ

منجملہ ان چیزوں کے جن کا میں نے ذکر کیا۔اذان وا قامت کا تھم ہے نیز عیدین وتشریق وغیرہ کی تکبیری چیر یوں جن میں ہم کواختیار دیا گیا ہے اور فقبہاء کرام کا اختلاف ان امور میں دراصل ان اعمال کے افضل اور بہتر پہلو کے متعلق ہے اس ليَ بعض حديثول كاخبر واحد كى شكل ميں مروى بونا جائز قرار پایااور بیمجھایا جائے گا کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے بيہ بتائے كے لئے كمان دونول پہلوؤں میں سے جس پہلوکو جا ہیں مسلمان اختیار كريكتے ہيں، آپ نے دونوں طرح كى باتوں پر عمل فرمایا۔اس کا حال ان چیز وں جبیبالہیں ہے جن بر مسلمان متفق ہیں جن سے تعجاوز کرنا مسلمانوں کے لئے ناجا ئز ہواور عام طور برلوگوں کو مبتلا ہو ناتھی پڑے۔

هـ ذا سبيـل مـا ذكـرت من امـر الاذان والاقسامة وتكبيسرات العيدين والتشريق ونحوهما من الامور التي نحن مخيرون فيها وانسا الخلاف بين الفقها في الافيضل منها فلذالك جاز ورود بعض الاخبار فيه من طرق الاحاد ويحمل الامرعلي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد كان منه جميع ذاك تعليماعنه وجه التخيير وليس ذالك مثل ما قد وافقوا عليه وحظر عليهم مجاوزته وتركه الى غيره مع عموم بلواهم. (ص ١٣٣ . نيل الفرقدين)

بہر حال ای 'خبر المخاصہ عن المحاصہ 'جس کا اصطلاحی نام' 'خبر المواحد عن المواحد''یا اخبارا حاد ہے۔ ان کے سوابعض یا تیں مسلمانوں کی پہلی نسلوں ہے کچھاس طریقے سے منتقل ہوئی ہیں کہ بظاہر ان کا انتساب صراحنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں کیا گیا ہے لیکن بغیر کسی اختلاف کے مسلمان یہ باور کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ بھی ان کے دین کا جز اور شرعی عناصر میں ہے۔ اسی کا اصطلاحی نام اجماعی مسائل ہے۔

مثلًا بهی اخبارا حاداورخبرالخاصه کے متعلق جبیبا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے۔

صحابه رضوان التُدعيبم الجمعين كااس يراجماع مو چكا ہے کہ جو چیز ہم تک قولی یا فعلی حیثیت سے نقل سے

سے پہنچے اور اس کی سیائی پرظن غالب ہوتو اس بر

عمل کرناوا جب ہے۔

جمع الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين على وجوب العمل بما يصل اليناعنها قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه. (مقدمه ٢٧٨)

مطلب بیہ ہے کہ خبر الخاصة کا وہ حصہ سے کے مقررہ معیار پرجس کی صحت ثابت ہو چکی ہوا گرچہ خبر الواحد عن الواحد کی راہ ہے ہم تک پیچی ہیں اور اسی لئے ان ہے ظاہر ہے کہ طن غالب ہی پیدا ہوسکتا ہے لیکن بایں ہمدان کیمطابق عمل کرنا ہیا گی بات ہے جس پرصحابہ کے اجماع کی خبراحا دیسے ثابت شدہ کومسلمانوں کے دین کا جزینا دیا ہے اس متم کے مسائل جوا جماع کی راہ ہے اسلامی شریعت میں داخل ہو گئے ہیں گوان کی تعدا دزیادہ تو نہیں ہے لیکن اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بچھے چیزیں اس نوعیت کی ضرور یائی جاتی ہیں۔

شرعی مسائل جس سرماریہ ہے ماخوذ ہیں ان کی تفصیل فرمائے ہوئے امام شافعی رحمة الله عليه نے اس شرعی ماخذ کی تعبیر ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

ما اجتمع المسلمون عليه وحكو اجماع ده بيس يرسلمانون كاكسى مئله يراتفاق ہو چکاہوا کر چہ سی قرآنی آیت (الکتاب) یا السنة

عن من قبلهم الاجتماع عليه وان لم يقولوا هذا بكناب ولاسنة. كي دير ال ك قائل نديول

امام شافعی برحمة الله علیه نے اس کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ کو بہ ظاہر اجماعیات کا انتساب صراحة كتاب وسنت اور الله ورسول كی طرف نہیں كيا جا تالیکن باوجوداس کے۔

بیمیرے نزد یک ایک الی سنت کے برابرہے جس یرلوگ مجتمع ہو چکے ہیں۔

فقديقوم عندى مقام السنة الجمتمع عليها. دوسر کفظوں میں یوں کہیئے کہ اپنی قطعیت اور یقین آفرین میں ان کا حال بھی آن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کے اس حصہ کا حال ہے جو نقل عامة عن عامة کی راہ ہے ہم تک پہنچا ہے۔ امام نے اپنے دعوے کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ و ذالک ان اجت ماعهم لا یکون اور بیاس لئے ہے کہ بزرگوں کا کسی چیز میں اتفاق عن دای .

ابن خلدون نے امام کے انہی الفاظ کی تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

و لا بکون ذالک الا عن مستند اوران کا اتفاق کرناکس سند کے بغیر نہیں ہوسکا ان
لان مشلھ ملا بتنفقون من غیس جیسوں سے بیناممکن ہے کہ کسی غیر ثابت شدہ چیز
دلیل ثابت. (مقدمه ۲۷۸)

جس کا حاصل ہی ہوا کہ تو اتر سے صحابہ کے ایمانی حالات اور دینی شغف کی جن
کیفیتوں کاعلم ہم لوگوں کو ہوا ہے اس کے لحاظ سے بینا ممکن ہے کہ اپنی طرف سے ان
بزرگوں نے دین میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا ہوا وروہ بھی ایسے طریقہ سے کہ سب کا اس
پراتفاق ہو، بیہ جانے ہوئے کہ دین میں کسی چیز کے اضافے کاحق اللہ ورسول کے سوا
کسی کو نہیں ہے بیہ بھی تسلیم کرنا کہ صحابہ نے اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بناکر
مسلمانوں کی شریعت میں داخل کر دیا ہے۔ ہمارے اس یفین کو جھٹلاتا ہے جو تو اترکی
راہ سے صحابہ کے متعلق ہمارے اندر بیدا ہو چکا ہے۔

اجماع ہے ٹا:ت شدہ مسائل کوبھی شریعت کا تیجے ما خذقر اردینے پرخودامام شافعی اوران کے بین جن اوران کے بین جن اوران کے بین جن اوران کے بین جن کی تفصیل کی یہاں حاجت نہیں۔

اس دفت مجھے جو بچھ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف کی گنجائش جیسے عہد نبوت میں ان دوشعبوں میں پیزا ہوسکتی تھی یعنی شرعی تعبیر وں سے شارع کے بیچ منشاء تک پہنچنا اور منصوص سے غیر منصوص حوادث ونوازل کے متعلق نئے احکام پیدا کرنے میں اور منصوص سے غیر منصوص حوادث ونوازل کے متعلق نئے احکام پیدا کرنے میں

اختلاف بیدا ہوسکتا تھا اور ہوتا تھا۔ اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف کا ایک میدان وہی 'خبر الواحد عن الواحد ''یعنی خبراحاد سے ثابت شدہ مسائل اور دوسرامیدان ان مسائل کے تعلق بیدا ہوا جن کے تعلق دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ اجماع سے ثابت ہیں۔

مطلب بيب كـ "خبس الواحد عن الواحد" كم تعلق جبيا كه امام شافعيًّا کے حوالہ ہے گزر چکا کے ملی دنیا کا زیادہ دارومدارای پر ہے، کیکن ظاہر ہے کہ ہرالی چیز جو کسی ایک ہے ایک کو پینچی ہو ہر حال میں تو قابلِ بھروسہ ہیں ہوتی بلکہ بیان کرنے والے کی خصوصیات، اس کی سیرت، کر دار، دل و د ماغ ، مجھ بوجھ، یا د داشت کی قوت، یوزیشن وغیرہ بیسیوں باتنیں دیکھی جاتی ہیں اوران کے سوا دوسرے حالات وقر ائن پر بھی نظرر کھنے کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کراس متم کے خبرالخاصہ براعتا د کیاجا تا ہے۔ اب انهی شروط اورخصوصیات کے متعلق مختلف رجحانات والوں میں اختلاف کا پیدا ہونا ایک قدرتی بات ہے اس کےعلاوہ اس قتم کی خبروں میں جب عمومیت کارنگ پید**ا** نہیں ہوا بلکہ بعض خاص افراد تک ان کاعلم محدود تفااوران ہے بعض افراد ہی نے سنا اليي حالت ميں کسی کوان کاعلم ہواور کسی کونہ ہوا گرالي صورت پيش آ جائے تو اس ميں كيا تعجب باوربيدوسرى بنياداس اختلاف كى بيجو "خبسر السواحد عن الواحد " كى وجه ہے بر گئي اور يبي حال اجماع كا بھي ہے۔ بيرمان لينے كے بعد كه جو مسأنل اجماع ہے ثابت ہوں خواہ صراحة پیغمبر کی طرف ان کا انتساب نہ کیا گیا ہو سین مسلمانوں کا اس پراتفاق کہ وہ ان کے دین کا جزیے۔ بیدولیل ہے اس بات کی کہ وہ پیغمبر ہی ہے ماخوذ ہیں اگر بیتلیم بھی کرلیا جائے۔ بھر بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن مسائل کے متعلق اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ واقع میں تمام مسلمانوں کا اس پراتفاق ہوا بھی ہے یانہیں؟ ظاہر ہے کہ بیکوئی آ سان بات نہیں۔ یہی اسباب ہوئے جن کی وجہ سے نبوت کے بعد شرعی مسائل کے متعلق اختلاف کے بیدورواز ہے

کھلے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جارہا تھا گزشتہ دونوں شعبوں کے لحاظ سے بھی اوران اختلاف بیدا ہونے لگا۔
اختلا فات کے وقت کا چارہ کار: اختلا فات کی بیصورتیں جوآئندہ پیش آنے والی اختلا فات کی بیصورتیں جوآئندہ پیش آنے والی تھیں ظاہر ہے کہ اس سے اگر خدا واقف نہ ہوتا تو کون ہوتا۔ اس لئے اُسی زمانہ میں جب مسلمانوں میں پینمبر سلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبوی سعادتوں سے محرومی کے بعد است میں جانتا فات کی صورت میں مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ قرآن ہی میں چارہ کار بتادیا گیا تھا۔ قرآن کی اس آیت،

اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ امن کی ہویا خوف کی تو اس کو مشہور کردیتے ہیں اگریہ لوگ اس کو مشہور کردیتے ہیں اگریہ لوگ اس کو رسول اللہ علیہ وسلم اور جوان میں سے ایسے امور بجھتے ہیں ان پرلوٹا دیتے تو اس کو وہ حضرات تو بہجان ہی لیتے جوان میں ہے اس کی شخصیت کرلیا کرتے ہیں۔

واذا جسائه امر من الامن او النحوف اذا عوا به ولوردوة الى الرسول او الى أولى الامر مِنهُم لعلمة الذين يستنبطونة مِنهُم.

(النساءع 11)

سے علانے سمجھا ہے کہ ایسے معاملات میں جن سے مسلمانوں میں فتنہ وفساد کا اندیشہ ہو۔ جیسا کہ ہر طرح کی خبروں کے پھیلانے کی وجہ سے بسااو قات شدید فتنوں کا دروازہ کھل جا تاہے۔ جب' الرسول' موجود ہوتوان کی طرف رجوع کیا جائے اور جب وہ نہ ہوں تو مسلمانوں میں امراور تھم دینے کا اقتدار جن لوگوں کو حاصل ہو، ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر قرآن نے یہ اضافہ کرکے کہ جن لوگوں میں واقعات اور خبروں سے سے ختی ختائج حاصل کرنے کا سلقہ ہوگا وہ اصل حقیقت تک پہنچ جا کیں گے اور جووا قعہ ہے اسے جان لیں گے یعنی ''لعلمه المذین یستنبطون فی مستقبطون فی مستقبطون فی مستقبطون فی مستقبط نی استقباط کا ملکہ اور حواصل ہے۔ اس سے میں علوم ہوتا ہے کہ امراور تھم دینے کا اقتدار قرآن ان بی لوگوں کو عطاکرتا ہے جن میں اس قتم کے استفاط کا ملکہ اور سلیقہ ہو

اور یہی وجہ تھی کہ دوسری جگہ قرآن نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا تھم دیتے ہوئے لیمن ''کاطبافہ ائی اطبیعو اللہ و اطبیعو الرسول ''کے بعد''و اولی الامر منکم ''کااضافہ ائی لیمن ''کااضافہ ائی لیے کیا کہ ''الرسول'' کے بعد اس قتم کے اختلافی مسائل میں مسلمانوں کو امر اور تھم و ہے کاحق حاصل ہوگا۔

اور ہوا بھی بہی کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قتم کے معاملات میں مسلمانوں نے اپنے آپ کوان بزرگوں کے سپر دکیا۔ جن میں استباطی ملکہ کے ذریعہ واقعات کے علم کا سلیقہ تھا، حالا نکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کی مقد ارا یک لاکھ ہے متجاوز تھی اس سے قیاس کرنا چاہیئے کہ عام مسلمانوں کی تعداد کیا ہوگی اور آپ کے بعد تو اضعافاً مضاعفہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جاتی تھی لیکن نبوت کے بعد جب صحابہ کا عہد آیا تو شرعی مسائل میں مسلمانوں نے ان ہی صفات نبوت کے بعد جب صحابہ کا عہد آیا تو شرعی مسائل میں مسلمانوں نے ان ہی صفات نبوت کے چند خاص بزرگوں پراعتماد کر لیا تھا جن میں ممتاز ترین ہستیاں بقول ابن قیم حب ذیلی حضرات کی تھیں۔

عمر بن الخطاب، على بن افي طالب، غيدالله بن مسعود، عا نشهام المونين، ويدبن ثابت ، عبدالله بن عبدالل

بعض سربرآ وردہ اصحاب مثلاً حضرت ابو بکر، معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام اس سلسلہ میں اس کے بیں لیا جاتا ہے کہ ان بزرگوں کی وفات آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کے تھوڑ ہے ہی دن بعد ہوگئ اور بعض ایسے بھی تھے جن میں گوخدانے استنباط کا سلیقہ بیدا بھی کیا تفالیکن دوسرے مشاغل نے شریعت کے اس بہلو کی طرف ان کو متوجہ ہونے کا موقع نہ دیا۔

ای زمانہ میں اسلامی فتو حات کا سلسلہ وسیع ہوا اور مدینہ سے نکل کر اسلام اقطار ارض پر پھیل گیا۔ اب مدینہ منورہ کے ساتھ چند اور شہروں کو بھی مرکزیت کا مقام حاصل ہوا جن میں مکہ کوفہ بھرہ مصرہ دمش بھی کوخاص امتیاز حاصل تھا، عبد صحابہ کے بعد اب ہراسلامی مرکز کے مسلماوں نے اپنے اپنے شہر کے امراء اور تھم دینے والے ان علما کو جو استباط اور اجتہادکا کا م کرتے تھے، مرجع بنالیا۔ اس زمانے میں ان لوگول کا نام' اصحاب فتو کی واجتہاد' ہو کیا۔ میر ہے سامنے اس وقت تفصیل نہیں ہے، اجمالا اتنا تذکرہ مے کل نہ ہوگا کہ عبد صحابہ کے بعد مدینہ منورہ میں سعید بن المسیب الجمالا اتنا تذکرہ مے کل نہ ہوگا کہ عبد صحابہ کے بعد مدینہ منورہ میں سعید بن المسیب اعروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، خارجہ بن زبیر، ابوبکر ابن عبد الرحمٰن سلیمان بن بیار، عبد اللہ بن متبد ان سات بزرگوں نے اولوالا مربی میں خاص شہرت حاصل کی۔ اسی عبد اللہ بن متبد کے نام سے بہمشہور ہوئے۔ مسلمانوں میں ان بزرگوں کی ہستیوں نے اس قدراحتر ام حاصل کیا کہ ان کے ناموں کوا یک شعر میں جمع کردیا گیا ہے جو بہر ۔ اس قدراحتر ام حاصل کیا کہ ان کے ناموں کوا یک شعر میں جمع کردیا گیا ہے جو بہر ۔ افدا قبل من فی العمل مسبعہ ابحد دو انتہم لیست عن العمل حارجہ افدا قبل من فی العمل مسبعہ ابحد دو انتہم لیست عن العمل حارجہ فیصل عباد اللہ علم حاد جہ فیصل عباد اللہ علم حاد جہ فیصل عباد اللہ علم حود وقت است میں اور کہاجاتا ہے کہ سیارہ اس کے اور وقت است میں اور کہاجاتا ہے کہ سیارہ کا تا ہے کہا دور کہاجاتا ہے کہ

فقہاء سبعہ کے اساء جو مدینہ شریف ہیں رہنے تھے جب کسی کاغذ پرلکھ کر گیہوں میں رکھے جائیں تو اس کاغذ کے رہنے تک ان کو کیڑے نہیں چھوتے۔

ان اسماء فقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة الشريفة اذا كتبت في رقعة وجعلت في القمع فانه لا يسوس ما دامت الرقعة فيه! ( نزائن الابراص بهللعلا مانور شاه الشميرى) الى كتاب بيس يبجى ہے كه ان اسماء هم اذا كتبت وعلقت ان اسماء هم اذا كتبت وعلقت عليه زال على الراس او ذكرت عليه زال الصداع العارض. (ص مم)

ان حفنرات کانام جب لکھ کرسر پر باندھیں یا پڑھ کر دم کریں تو سر کا در دزائل ہوجا تا ہے۔

ا ہمارے استاذ مولا ناسید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثانیہ (جن کے زیر گرانی میں یہ مقالہ تیار کرر ہابوں) نے ارشاد فرمایا کہ بعضوں کولکھ کرتا ہے نے بیشعر دیئے جن کو دیا گیا تھا ان کا بیان ہے کہ جب تک کا غذ غذا میں رہاوہ کہتے ہیں بیواقعہ ہے کہ کیڑے دفیرہ اس میں نہیں لگے۔

مجھے اس سے بحث نہیں کہ ان اساء کی اس خصوصیت کو کوئی مانے یا نہ مانے بلکہ بتانا صرف اسی قدر ہے کہ عام مسلمانوں میں ان کے ساتھ اعتاد اور عقیدت کی جو کیفیت تھی اس کا اس سے اندازہ ہوتا ہے اوران لوگوں کے لئے ریسو چنے کی بات ہے جو سجھتے ہیں کہ مجتمدین اور علماء کی تقلید مسلمانوں میں ایک نئی بات ہے عہد نبوت اور صحابہ میں اس کا پیتے ہیں ملتا۔

فقہاسبعہ کے بعد بھی مدینہ میں مسلمانوں کی شرعی اور دینی زندگی کے متعلق امر و حکم کا اقتد اران ہی چند مخصوص شخصیتوں تک محدود رہاجن میں وہی قرآنی صفت بعنی استنباطی اوراج تہادی قوت کے ذریعہ سے حقیقت تک پہنچنے کا بیٹن غالب سمجھا جاتا ہے کہ سلیقہ ہے۔ بلآخر بھی اقتد اراپنے زمانہ میں وارالہجر ت کے امام، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ تک ایک طبقہ سے دوسر سے طبقہ تک منتقل ہوتا ہوا پہنچا اور جو مدینہ کا حال تھا اللہ تعالی عنہ تک ایک طبقہ سے دوسر سے طبقہ تک منتقل ہوتا ہوا پہنچا اور جو مدینہ کا حال تھا جو اسلامی فتو حات کے بعد مسلمانوں کے مرکزی مقامات کی حیثیت حاصل کر بچلے سے مثل کہ معظمہ میں عطابی الی رباح، طاؤس، عمر مدمولی بن عباس تا بعین کا پہلا طبقہ تھا بن کی تقلید مکہ کے مسلمان کرتے تھے۔ انہی بزرگوں کے جانشین سعید بن سالم بن کی تقلید مکہ کے مسلمان کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ میں ان القداح، مسلم بن خالد رفحی، مقصہ اے مکہ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ میں ان

کوفہ میں سب جانتے ہیں کہ عہد صحابہ کے بعد علقہ ،اسود، مسروق ، قاضی شرت کے بعد این چند گئے چنے اشخاص تابعین کے پہلے طبقہ میں مرجع انام ہتھ۔ان کے بعد ابراہیم نخعی ، عامر شعبی وغیر ہم بزرگوں کا زمانہ آیا۔ نخعی اور شعبی ہی کے فیض یافتوں میں سلیمان ،عمش ،مسعر بن کرام ،حماد بن الی سلیمان ہتھ۔امام ابوحنیفہ نے استنباط واجتہا دے ملکہ کی مشق زیادہ تر حماد بن ابی سلیمان ہی کی صحبت میں حاصل کی تھی۔ بصرہ میں پہلا طبقہ صحابہ کے بعد خواجہ حسن بھری اور ابن سیرین کا تھا۔ ان کے بعد بعد میں جا بعد کے بعد خواجہ حسن بھری اور ابن سیرین کا تھا۔ ان کے بعد

ابوب سختیانی، سلیمان تیمی، قمادہ اور ان کے بعد قاضی سوار، عثان البتی، بھرہ کی امامت کے مالک ہوئے۔ چونکہ اس وقت میرے سامنے ہر ہرشہر کے آئمہ اور فقہا کی تاریخ کی تفصیل نہیں ہے اس لئے ان چند اجمالی اشاروں پر کفایت کرتے ہوئے اصل مقصد کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔

میں یہ کہدرہاتھا کہ اختلاف کوحتی الوسع روکنے کی ممکن اور واقعی صحیح تد ہیریہی ہوستی تھی جس کی تعلیم قرآن نے مسلمانوں کو دی تھی اور خدا کا ہزار شکر ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآنی تد ہیر کو اختیار کرنے میں کسی زمانہ میں بھی کوتا ہی نہیں کی ، حسلمانوں نے اس قرآنی تد ہیر کو اختیار کرنے میں کسی زمانہ میں بھی کوتا ہی نہیں گی ، چا گئی دینی زندگی میں دوسروں کی تقلید کا طوق اپنے گئے میں کیوں پہنیں ۔ آپ کوئن اپنی دینی زندگی میں دوسروں کی تقلید کا طوق اپنے گئے میں کیوں پہنیں ۔ آپ کوئن اگر تعجب ہوتا کہ صحابہ کرام جنہیں خود نبوت کی صحبت کی سعادت براوراست حاصل تھی قرآن جن کی زبان میں اور جن کے سامنے نازل ہوا تھا، ان کی زبان بھی وہ بی تھی جو پینیسر سلمی اللہ علیہ وہ بی تقلید کرتے تھے بلکہ شرف صحبت سے جو محمل کرنے کے مینہیں کہ کسی فقیہہ صحابی کی تقلید کرتے تھے بلکہ شرف صحبت سے جو محموم حقے لیکن امرو تھی اس لئے صحابہ بھی بسا اوقات بوقت ضرورت ان لوگوں کی طرف میں بائی جاتی تھی اس لئے صحابہ بھی بسا اوقات بوقت ضرورت ان لوگوں کی طرف میں بائی جاتی تھی وال میں لکھا ہے۔ رجوع کرتے تھے جوشرف صحبت سے فیض یاب نہ تھے۔ الذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں علی علیہ اللہ الکوفہ کے حال میں لکھا ہے۔

قابوس بن ابی ظبیان نے اپنے باپ سے کہا کہ
آ پ صحابہ کرام کوچھوڑ کرعلقمہ کے پاس کیوں آت

ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چنداصحاب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا ہے کہ وہ بھی علقمہ
سے مسائل دریافت کرتے اورفتویٰ لیتے تھے۔

ق ال قابوس بن ابی ظبیان قلت لابی لای شیخ کنت تدع الصحابة و تاتی علقمة قال ادر کت قلنا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و مسلم و هم مسئلون علقمة و یستفتونه. (ص۹۳)

ہر ہرشہر کے مسلمانوں کا چند خاص شخصیتوں پراعتاد کر لینے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ پہلی صدی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ فقہاء صحابہ میں چند ہستیاں الی تھیں کہ بقول ابن حزیم مسلمی نہ ہوئے ہائی تھی کہ فقہاء صحابہ میں چند ہستیاں الی تھیں کہ بقول ابن حزیم کے سالوں میں اسلم کے نووں کو شخیم کتابوں میں اواحد منہم سفو ضخیم (س ۱۹ ملام) مجمع کیاجا سکتا ہے۔

خصوصاً ابن عباسٌ جنہوں نے کافی طویل عمر پائی ان کو اپنی زندگی میں انتے سوالوں کا جواب دینا پڑا کہ

محمد بن موی این لینقوب ابن امیر المومنین المامون نے ابن عباس کے فتو وں کو ہیں کتابوں میں جمع کیا۔

جمع محمد بن موسى بن يعقوب بن امير المؤمنين المامون فتيا ابن عباس

في عشرين كتابا. (اعلام ص٩)

والله اعلم كتاب سے كيامراد ہے؟ اور ہركتاب كى ضخامت كيائھى؟ ليكن خواجه حسن الصري جن كى وفات الدھ يلى ہو كى ، ابن قيم نے توان كے متعلق تصريح كى ہے، قد جمع بعض العلماء فتاويد فى العض علاء نے ان كے فتووں كوسات هخيم كتابوں العلماء فتاويد فى ميں جمع كيا ہے۔ سبعة اسفار ضخيم. (ص ١٩)

اس باب بیں ملت اسلامیہ نے کس صد تک رواداری اور مصلحت اندیشی سے کام لیا ہے، اس کا اندازہ آپ کواس واقعہ سے بھی ہوسکتا ہے کہ صحابہ کے بعدان کی تمام مرکزی مقامات بیں عموماً ان ہی لوگوں کومسلمانوں نے اپناامام اور پیشوا بنالیا تھا جو عام طور پر طبقہ موالی ہے تعلق رکھتے تھے۔ ا

ا اوراس کی کھلی ہوئی وجہ یہ تھی کہ فتو حات کی وسعت، مقبوضات کی کثر ت نے عرب خصوصا قریش کو زیادہ تر سیای اور عسکری مشاغل الجہاد میں مصروفیت کیوجہ ہے ایکے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کھلمی اور فکری کا مول کے لئے دفت نکالیس بخلاف موالی کے جن میں عموماً غلام خاندان کے ایسے افراد متے جوابیخ ملک اور قبیلہ ہے الگ بوکر مسلمانوں کی آبادیوں میں بس گئے تھے۔ قدرتی طور پر حکومت کے معاملات میں ان کو وخل کم تھا ان کو علمی میدان میں آگے ہو ھے کا موقع ال گیا۔ اسی ایک واقعہ ہے اندازہ ہوسکتا ہے کہ خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ جو مصرت نرید بن ثابت رضی اللہ عند کے موالی بھی تھے، لکھا ہے کہ ان کو سات سوسحا بڑے مطنے جلنے اور استفادہ اور انتفادہ اور استفادہ اور استفادہ اور استفادہ اور انتفادہ انتفادہ اور انتفادہ انتفادہ اور انتفادہ اور انتفادہ اور انتفادہ اور انتفادہ اور انتفادہ اور انتفادہ انتفادہ انتفادہ اور انتفادہ انتفاد

خالص قریش نژادعریوں کودیکھ کرجیرت ہوتی تھی کہ وہ ان لوگوں ہے اینے دین میں مشورہ لے رہے ہیں جوخود یا ان کے باپ دادا ان کے غلام رہ چکے تھے۔ یہ و بی قریش اور دہی عرب نضے جوغیز دل کے ساتھ خدا کی عبادت میں این آبر وریزی ہے ڈرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ دفن ہوتے ہیں۔ جن کو اپنی شکی کا احساس ہوتا تھالیکن آج قرآن نے انہی کی آئندہنسلوں کواتنا حوصلہ دیا ہے کہ اپنی تمام خود بینیوں اور خودرائیوں ہے دستکش ہوکران ہی لوگوں کے قدموں پر جھکے ہوئے بیں جن کے آ گے ان حالات میں قرآن نے جھکنے کا ان کو تھم دیا تھا۔ اور پہلی صدی ہجری تک تو طبقه موالی میں سہی ، چونکه اچھی خاصی تعدا دار باب فقه وا فياء يا اجتهاد واستنباط كي پيدا ہور ہي تھي اس لئے ہر ہر علاقہ ميں متعدد ہستياں ايسي یائی جاتی تھیں جن کو دینی مشاغل میں امروحکم کا اقتدارمسلمانوں کی طرف ہے ملاہوا تفالیکن جیسے جیسے زمانہ آ گے کی طرف بڑھ رہا تھا مختلف اسباب ووجوہ ذوق علم اور جذبہ جبتو کو کم کرتے جلے جارہے تھے۔اشنیاط اور اجتہاد کے ملکات ست پڑتے جاتے تھے۔معیاری شخصیتوں کی پیداوار دن بدن تھٹتی جلی جارہی تھی ۔ ذہنی انحطاط، فكرى جمود وخمود علمي تنزل وبستي كابيه حادثه يقينأ ايك ناخوشگوار حادثه تقاليكن قدرت نے اس شرکو بجیب بات ہے کہ ایک خیر عظیم کا ذریعہ بنادیا۔

مطلب بیہ ہے کہ دن بدن اجتہادی ملکات کی تنزل پذیری کے شعوری یا غیر شعوری یا غیر شعوری یا غیر شعوری استوری احساس نے مسلمانوں کے فہم عموی میں بیمیلان پیدا کرنا شروع کیا کہ دین وشری مسائل کے امرو تھم کے افتدار کے دائرہ کو گھٹاتے ہوئے ان چند شخصیتوں تک

ا اورائکی دجہ بھی ہوئی کہ بتدریج عربول کی سوسائٹی میں موالی کو بھی حکومت کے مواقع جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا زیادہ ملتے گئے۔ تا آ نکہ اب موالی کا طبقہ بھی چند پہنوں کے بعد مسلمانوں کی سیاست کا ایک اہم عضر بن گیا۔ بڑے بڑے کشوری اور فوجی عبدول پر ان کا بھی قبضہ ہوگیا۔ پھر جس طرح عربول کوان ہی سیاسی مشاغل نے علم سے دور کردیا تھا اسی مصیبت کے شکار ریبھی ہوئے۔ یکسوئی کے ساتھ علم ووین کی خدمت کا جوذوق ان کے طبقات اولی میں پایا جاتا تھا ان میں انحطاط پذیر ہوتار ہا۔ 11

محدودکردیں۔جن میں پہلی صدی ہجری کے بعدا شنباط داجتہاد کا نجر بہ کیا جاریا تھا حتی کہ اسی میلان نے ترقی کرتے ہوئے ابتدائی صدیوں ہی میں اسلامک مما لک میر وحدت کا یہ عجیب وغریب رنگ پیدا کیا کہ ایک ایک علاقہ کےمسلمان سمٹ سمٹا باوجود بكه كروڑ ہا كروڑ كى تعداد ميں نے كيكن بجائے كسى تشتت واختلاف كے كسى ايك کم بین الا نام امام پراکٹھے ہو گئے اور بحمراللّٰدا یک شر سے پیدا ہونے والے ای خیر تحظیم کا قابل صد ہزارشکر نتیجہ بیاہے کہ ئرؤ زمین کے جالیس بچاس کروڑ یا شندوں لیتن امت اسلاميه كي اكثريت كبيره يعني الل السنة والجماعت كل حارا ماموں يرمنفق ہوگئي ہےاور جاربھی ان کی تعدا داس وفت ہوتی ہے جب امام احمد بن صبل رحمۃ اللہ علیہ کے نے والوں کی اس تھوڑی تعداد کو بھی اس میں شریک کرلیں جو خال خال اسلامی مما لک کے بعض مخصوص علاقوں میں یائے جاتے ہیں۔ درنہ پیج یوچھیئے تو تعداد کی نشریت کے حساب سے بیہ جار کی تعداد بھی دو لینی امام ابوحنیفہ اور امام مالک پرختم ہوجانی ہےان دونوں کے بعد شافعیوں کی بھی ایک معقول تعداد ۔ كروز بلكها كرمجلس اقوام كى تازه ترين تحقيقي ريورث كااعتبار كياجائے توسترا كہتر كروڑ کے لگ بھگ جس قوم کی دنیا میں تعداد ہوان کی بڑی اور بہت بڑی اکثریت کا ان تین عاراماموں پرمتفق ہوجانا یقنأ اسلام کے بینکڑ دں معجزات میں سے ایک معجز ہ ہےاوروہ بھی حال کی عام صورت رہیں ہے کہ ہر بر ملک میں ان دو تنین اماموں کے اتباع ملے جلے یائے جاتے ہوں کیونکہ اگر بیشکل بھی ہوتی " زمین کے باشندوں کی اتنی بڑی تعداد كا دوتين فرقول برتقتيم موكرره جانا خودعجيب بات تقى خصوصاً بيرفرقه بندى بهي جس نوعیت کی ہےاس پر فرقہ بندی اوراختلاف ونخ ب کا اطابات بھی سیجے معنوں میں درست نبیں۔ آج ہی ہے ہیں ابتدا ہے اہل السنّت والجماعت کے بیر طبقات لیعنی حنفی و مالکی ، شافعی صنبلی کا بیرحال ہے کہ ہرا یک دوسرے کے بیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ،تعلیم وتعلم ہی نہیں بلکہ بیعت وارشاد میں بھی ایک گروہ کے افراد دوسر ہے گروہ کے بزرگوں کے مرید ہوتے تھے اور اب تک ہوتے ہیں جس کی معمولی مثال یہ ہے کہ تمام سی مسلمانوں کے مفق علیہ روحانی پیٹواء شخ المشائخ سیدنا شخ عبدالقادر البحیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت منبلی تھے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے حنابلہ سے زیادہ ان کے معتقد حفی اور شافعی مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ غزالی، رازی حالا نکہ شافعی ہیں لیکن حفی مسلمانوں ہو یا مالکی ہرایک ان ہزرگوں کی غزالی، رازی حالانکہ شافعی ہیں لیکن حفی مسلمانوں ہو یا مالکی ہرایک ان ہزرگوں کی امت پر شفق ہے۔ مولانا جلال الدین روئی مجدد الف ثائی حنی المشر ف حضرات ہیں لیکن آئے نہ کوئی شافعی ایسا ہے اور نہ مالکی جوروئی اور ان کی مشنوی کی ستائش ہیں رطب اللمان نہو۔ مجدد الف ثائی گو پچھلے زمانے کے ہزرگوں میں ہیں لیکن جیسے جیسے ان کی شہرت کا دائر ہ اسلامی مما لک میں وسعت اختیار کرر ہا ہے ہر طبقہ کے مسلمان ان کی عقیدت کا حلقہ آوایز و گوش بنار ہے ہیں۔

خیر بیتوا یک خمنی بات تھی۔ ہیں کہد بید ہاتھا کہ مسلمانوں کے بید وقین گئے چنے نام نہا دمجازی فرقے عمواً کسی ایک ملک میں نہیں پائے جاتے بلکدان ہیں سے ہر ایک مختلف علاقوں ہیں آ باد ہے۔ اور اس چیز نے ہراسلامی ملک سے اس مجازی فرقد بندی کے سوال کو بھی مٹادیا ہے جو بظاہر ایک ہی جگہ ہیں ان مختلف فرقوں کے پائے جانے کی وجہ سے پیدا ہوسکتا تھا۔ سب سے بڑی تعدادتو خفی مسلمانوں کی ہے اس کے بعد درجہ مالکیوں کا ہے۔ مالکیوں کے بعد جیسا کہ ہیں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، شوافع بعد درجہ مالکیوں کا ہے۔ مالکیوں کے بعد جیسا کہ ہیں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، شوافع بیں اور بہت تھوڑی تعداد حنا بلدگی ہے۔ عصر جد ید کے مشہور قائد ومصنف علامہ امیر شکیب ارسلان نے احسن المساعی فی سیر قالا وزاعی کے تعلیقات میں امام ابو صنیفہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے،

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروی کرنے والے اکثر مسلمان ہیں۔ تمام ترک ممالک، بلقان کے مسلمان میں روس کے مسلمان، نیز افغانستان،

واتباع مذهبه اكثر المسلمين فالترك اجمعهم ومسلموا بالاد البلقان ومسلموا الروسية ومسلموا افغانستان ہندوستان، چین، شام، عراق اور عرب کے اکثر
مسلمان فقہ فق کے پابند ہیں۔شام کے مسلمانوں
کا بڑا طبقہ ججاز، یمن، حبشہ، تمام جزائر جاوہ اور تمام
کرد امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں۔ مغربی وسطی
افریقہ کے باشند ہے اور اہل مصر کے بعض مسلمان
دار الجر ت کے امام مالک بن انس کی پیروی
کرتے ہیں۔ اہل نجد اور شام و نا بلس اور رومہ احمد
بن عنبل کی انہاع کرتے ہیں۔

والهند والصين واكثر مسلمى العرب في الشام والعراق في الفقه على المنهب الحنفي واكثر اهل سوريه والحجاز واليمن والحبشه وجميع بلاد الحاوى واكثر امة الكرديه يقلدون الامام الشافعي والمخاربة واهل غربي افريقة واوسط افريقة وبعض اهل مصر بقلدون امسام دارالهجرت مالك

إن انس واهل نجد وبعض اهل كامل نابلس ورومه يقلدون احمد بن حنبل. (حسن المساعي ص ٢٩)

کتنا جان پرور اور انسانیت کا جازب نظریه منظر ہے۔ ایک طرف غیر اسلامی اتوام کود کیھے کہ ایک ایک ملک بلکہ ایک ایک صوبہ میں ان کے بیمیوں فرقے اور جھے الیسی شکلوں میں پائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے گویا ہرایک ایپ سوادوسروں کونوع انسانی ہے بھی خارج سمجھتا ہے لیکن بیاسلام کا کتنا ہوا اعجازی کارنامہ ہے جس نے اسلام کی اتنی ہوئی آ بادی کو وحدت کے ایک ہی رنگ میں رنگ دیا اور الیمی پائیدار وحدت جو بھر اللہ تیرہ سوسال سے ایک حالت پر قائم ہے بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جوں جو اللہ تیرہ سوسال سے ایک حالت پر قائم ہے بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جوں جو ان دامنہ نے قدم آگے ہو ھایا وحدت کا بیر نگ مسلمانوں میں اور گہر ابوتا چلا گیا۔

اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جب مختلف قوموں میں نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تاہدائی صدیوں میں جب مختلف قوموں میں شاید کچھ باقی رہ گیا تھا۔ داخل ہوئے تفرق اور تخر ب کی موروثی حادثوں کا اثر ان میں شاید کچھ باقی رہ گیا تھا۔ غالبًا بہی وجہ تھی کہ شروع ہی میں مسلمانوں میں کافی فرقے نظر آتے تھے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ،

ولاتكونوا كاللذين تفرقوا واختلفوا من بعدماجاءهم البينسات واولئيك لهم عذاب عظيم. (آل عمران ع 1)

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا معمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا.

(آل عمران ع)

واطيعو الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين.

شكيب ارسلان ني تجمي لكهاب،

ولم يسق عسداها السنة من المسلمين سوى المذاهب الاربعة الحنفي والشافعي والمالكي و الحنبلي. رحسن المساعي ص ٢٩)

اورتم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے باہم اینے آپ کوالگ کرلیا اور مختلف ہو گئے۔ کھلی تھلی باتوں کے آنے کے بعد میں لوگ ہیں جن کے لئے بڑاعذاب ہے۔

الله تعالی کی رسی کومضبوط پکڑ ہے رہنا اس طور پر که باہم سب منفق بھی رہواور باہم ایک دوسرے سے جدا جدامت بوجانااورتم يرالله تعالى كاجوانعام ب اس کو یاد کروجبکہتم ہاہم ایک دوسرے کے دشمن تھے مجمراللد تعانی نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی مجر ہو گئے تم اللہ تعالیٰ کے انعام سے آپس میں

الله تعالیٰ کی اطاعت کرد اور اس کے رسول کی بھی اطاعت كرواور باجم نزاع مت كروورنهم كم بمت ہوجاؤ کے اور تمہاری ہواا کھر جائے گی اور تھے رہو

یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس فتم کے شدید قرآنی مطالبوں کی مسلسل چوٹ نے ان کے موروتی اثرات کو بالآخر ختم كرديا اور بحد الله اسلام اينے بيغام وحدت ميں بالآخر كامياب موكرر با-امير

ابل سنبت مسلمانوں میں سوائے ندا ہب اربعہ حفی ، شافعی، مائعی اور صبلی کے کوئی دوسرے فرقے باتی

سیسے کے کہ مسلمانوں کی ایک اقلیت قلیلہ الی بھی ہے جوابل السنت والجماعت

میں شریک نہیں ہے لیکن ان فرقوں کی تعداد بھی کیا دس بیس ہے؟ کتابوں میں اس

زمانے کے تاریخی فرقوں کا جوذ کر کیا جاتا ہے (جس وقت مختلف قو میں مختلف ملکوں کی

اسلام میں داخل ہوتی تھیں) تو لوگ سجھ لیتے ہیں کہ اب بھی مسلمانوں میں شاید سے

مجیب وغریب فرقے موجود ہیں۔ حالانکہ واقعہ سے کہ اور تو اور ابتدائی صدیوں میں

جس فرقے نے مسلمانوں میں بہت زور پکڑلیا تھا بڑے بڑے سااطین اور امراکو بھی

جس فرقے نے مسلمانوں میں بہت زور پکڑلیا تھا بڑے بڑے سااطین اور امراکو بھی

جس نے ہمنوا بنا کرایک طرف تو تلوار کے زور سے کام لینے کی اس نے پوری کوشش

کی ، زبان وقلم کے تو وہ مر دِ میدان تھے ہی۔ میری مراد معتزلہ سے ہے۔ لیکن آئ

معتزلہ تو معتزلہ ان غریبوں کی کسی کتاب کے ایک ورق کا بھی دنیا کے کسی حصہ میں

کوئی نشان باتی نہیں ہے اور تقریباً بہی حال تمام فرقوں کا ہوگیا۔ جس کا حال ہم'' ملل

غیرسنی فرقول میں شیعول کے سوا اگر بہت زیادہ جبتی و تلاش سے کام لیا جائے تو احسا کہ سننے میں آتا ہے خارجیوں کا ایک گروہ عرب کے بعض ساحلی مقامات مثلاً مسقط وغیرہ میں پایا جاتا ہے جن کی تعداد بمشکل چند لا کھ سے متجاوز ہوگی۔ پس سی بات یہی ہے کہ سندوں کے بعداہے آپ کومسلمان کہنے والوں میں اگر کوئی فرقہ قابلِ بات یہی ہے کہ سندوں کے بعداہے آپ کومسلمان کہنے والوں میں اگر کوئی فرقہ قابلِ ذکر رہ جاتا ہے تو وہ صرف شیعوں اور انہی کے بختلف احز اب کا ہی ہے۔ لیکن مجموی خشیت سے بھی قابل حثیمت سے بھی قابل حثیمت سے بھی وہ پائے جس کے مقابلہ میں شیعوں کی تعداد کسی حثیمت سے بھی قابل لیا ناموسکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ سومیں ایک کی نسبت سے بھی وہ پائے جاتے ہیں۔ لوگ غور نہیں کر تے ستر اکہتر کر وڑ والی قوم میں اگر ایک دوفر قوں کی تھوڑی بہت تعداد پائی بھی جاتی ہوتو یقینا اس سے اس قوم کی وحدت اکثر سے مجروح نہیں ہوتی۔ تعداد پائی بھی جاتی ہوتو یقینا اس سے اس قوم کی وحدت اکثر سے مجروح نہیں ہوتی۔ میں شائد اپنے موضوع بحث سے بچھ دور ہٹ گیا لیکن ایک بڑے خطرناک

مسلمانوں کی'' قرآنی وحدت'' جس نظام کے تحت بارہ ساڑھے بارہ سوسال مسلمانوں کی''قرآنی وحدت' جس نظام کے تحت بارہ ساڑھے بارہ سوسال سے مسلمل محفوظ چلی آرہی تھی اور وہ تھوڑا بہت اختلاف حنفیت اور شافعیت کا جوتھاوہ ا تنامضمحل ، کمزور ، بے جان تھا کہ اس کا ہونا جیسا کہ میں نے عرض کیا ، نہ ہونے کے برابر تھاوہ جانے تھے کہ دین کے اصل حقائق اور اساسی عناصر کا ذخیرہ تو ''خبرالعامیمن

العامهٔ 'کی راه ہے متواتر ہو چکا ہے اوراس میں ہم سب متفق ہیں۔

اختلاف جو پچھ بھی رہ گیا ہے وہ ایسے امور میں جن کی حیثیت اصول کی نہیں ہے بلکہ علامہ ابو بکر جصاص کے حوالہ سے جبیبا کہ گزر چکا ہے عموماً ان کا تعلق''مخیر ات' اوران کے افضل پہلوؤں سے ہے۔ای بنیاد پر ہرملک کے مسلمان عقیدۃ اورعملاً یک

رنگی کی زندگی گزارر ہے تھے۔

مخضر یہ ہے کہ ذرہب تو ایک بوی چیز ہے۔ ہر کہ ومہ میں دینی بصیرت جوعکم وتقوی پرہنی ہو پیدا ہونا آ سان نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ قانون جیسی چیز جس کی بنیا دصرف ورواج اور عقلی تخمینوں پر قائم ہے۔ سوچنے والوں نے وتو اس کے متعلق بھی یہی رائے قائم کی ہے۔ سر جان سالمنڈ نے لارڈ ایلڈ کا ایک بجیب قول نقل کیا ہے۔

'' قانون کا معیقن ہونا (لعنی طے شدہ ہونا) اس امر سے کہیں بہتر
ہے کہ ہرایک جج اپنے دور میں اس کی اصلاح کرنے اور اسکوتر تی دینے ہے کہ ہرایک جج اپنے دور میں اس کی اصلاح کرنے اور اسکوتر تی دینے ہے کہ ہرایک جو ابطال کے ذریعہ سے منصوبے بائدھاکرے۔''

اسی مصنف نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ
''انگشتان میں جول کی زیادہ قوت تھی اور عالم اور فاضل اور قانون
پیشہ اشخاص جی کے عہدہ پر مقرر کئے جاتے تھے۔ اس لئے وہاں کے
نظام قانون کا دوسر ملکول سے زیادہ اثر واقتدار ہوا۔''
اور اسی وجہ ہے کہ چونکہ عالم، فاضل، قانون پیشہ اصحاب کے فیصلے نظائر ہوئے

تصاسلئے برکش قانون میں بیمان لیا گیا کہ

''جب کسی امر کے متعلق طے شدہ قانون موجود ہوتو اس مسئلہ پر
قانون موجودہ کا اطلاق کر ناعدالتوں کا فرض ہے اور الیں صورت میں کوئی
عدالت اپنی رائے کو دخل دینے کی مجاز نہیں ہے اور ندایئے بنائے ہوئے
قانون سے اس کا تصفیہ کرسکتی ہے۔'' (اصول قانون ص ۲۵۹)
مسلمانوں کے نہم عامہ کا تصفیہ بھی اس کے سوا اور کیا تھا کہ آئمہ مجتبدین چونکہ
ار باب علم وضل تھے انہوں نے غور وفکراجتہا دوا شنباط کے بعد جونتائج پیدا کر لئے ہیں
ان پر عمل پیرار بہنا چاہیئے اور خواہ مخواہ آئے دن اس سے بٹنے کے منصوبے باندھنے کی
ضرورت نہیں۔

سرجان سالمنڈ نے اس اصرار کی تو جیہ کرتے ہوئے لکھا ہے،

''عدالتی فیصلوں کو تیج سمجھنے کی وو وجوہ ہیں ، ایک بیہ کہ ظن غالب کی بنا
پرعدالتوں کی تجویزیں تھے خیال کی جاتی ہیں اور دوسرے بیہ کہ اگر فیصلہ
عدالت غلط بھی ہوتو ضرور تأاس کو تھے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔''
غالبًا اسی ضرورت کا اظہاران الفاظ ہیں کیا گیا ہے،

''جب کسی مسئلہ کا بعد غور وفکر عدالت کی جانب سے تصفیہ ہوجاتا ہے تو اسی مسئلہ کے دوبارہ پیش ہونے پر عدالت سے وہی جواب ملتا ہے اور عدالت پراسی طرح کا جواب دینالازم ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس تصفیہ کے معدالت پراسی طرح کا جواب دینالازم ہے۔ یہی نہیں اس قتم کے مسائل کو فیصل بعد جس قدر مقد مات پیش ہوں اور اُن میں اس قتم کے مسائل کو فیصل کرنے کی ضرورت ہوتو عدالت کو ان تمام مسائل کے متعلق وہی جواب دینا جا ہینے جواس نے سابق میں دیا تھا۔''

ہمارے فقہانے تلفیق کے عدم جواز کی وجوہ لکھتے ہوئے جن مصالح پراس کوہنی قرار دیا ہے کیااس کی رینکراریا آواز بازگشت نہیں ہے۔آخر میں سالمنڈ ہی لکھتے ہیں، ''بہرحال اس قاعدہ کی وجہ ہے فیصلہ جات عدالت میں ہم آ ہنگی اور مطابقت بیدا ہوجاتی ہے۔ اگر ایبا نہ کیا جائے گا توضیح معنوں میں عدل وانصاف کرناممکن نہیں ہے۔' اسی بیان کا آخری فقرہ یعنی،

"البندانظائر کی وجہ ہے جموں کواپنی ذاتی رائے پر فیصلہ کرنے کا بہت ہی کم موقع ملتا ہے اور جوں جوں نظائر کی کثرت ہوتی رہے گی آئندہ زمانہ میں شاید ہی عدالتیں اپنی رائے سے مقد مات کا تصفیہ کرسکیں گی۔'
(ص۲۸۲)

ان لوگوں کے لئے قابل غور ہے جواس المجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندر نکا اجتہاد کا دروازہ مسلمانوں میں کیوں بند ہوتا چلا گیا۔ حقیقت سے ہے کہ ہمر چیز کی ضح کیفیت کا ندازہ عمل ہی سے چلنا ہے۔ آئ شمسلمانوں کے پاس اپنی عدالتیں ہیں نہ اپنا قانون۔ قانون کی دنیا ہے الگ ہوکر اس وقت مسلمان نظر بیسازی کے عارضہ میں مبتلا ہیں اور انہی مسلمانوں پر منہ آرہے ہیں جن کو علی کاروبار نے اس بتیجہ تک بہنچادیا تھا جس پر قدرتی طور پر ہمرقانونی کاروبار کرنے والی قوم پہنچ سکتی ہے۔ میں نے دراصل اس لئے سرجان سالمنڈ کی کتاب سے بید چند اقتباسات نقل کر کے پیش کرد یئے ہیں تا کہ ملی اقوام جن نتیجوں تک پہنچتی ہے اس کا پچھاندازہ نظر بیہ بازوں کے اس کرد یئے ہیں تا کہ ملی اقوام جن نتیجوں تک پہنچتی ہے اس کا پچھاندازہ نظر بیہ بازوں کے اس کروہ کو ہو سکے جوغلامی کے دنوں میں عمل کی دنیا سے منقطع ہو کرمختلف قتم کی غیر کے اس کروہ کو مسلمانوں میں پیش کر کے دادِ تحقیق لے رہے ہیں۔ ایک اور موقعہ پر عملی کتاب میں اس مصنف نے لکھا ہے،

''اصول حق وانصاف برعمل کرنا عدالتوں کا فریضہ ہے کیکن ان اصول کو تلاش کرنے کے عوض اور بصورت عدم موجودگی اے ایمان وخمیر کی مدد ہے اس طرح کے اصول بنا کر خطرے میں پڑنے ہے ان کے مدد سے اس طرح کے اصول بنا کر خطرے میں پڑنے ہے ان کے

کئے مناسب ہے کہ انہی اصول کو اختیار کریں جن کوتو م کی بیندیدگی اور قد امت کا تخد حاصل ہوا ہو۔' (ص ۲۳۷)

یہ روشن خیال پورپ کے خیالات' قانون' جیسی د ماغی اور محض عقلی چیز کے متعلق ہیں۔ جب عقلی خطرہ سے بیخے کی راہ یہی'' تقلید' ہے تو دینی خطروں سے بیخے کی راہ یہی'' تقلید' ہے تو دینی خطروں سے بیخے کی راہ یہی '' تقلید' ہے تو دینی خطروں سے بیخے کے رائے عامہ نے جس پر اتفاق کر لیا ہے اور سلف صالحین سے جو با تیں بیلی آ رہی ہیں انہی پر چلنا جولوگ قرین اختیار سجھتے ہیں انہی پر تاریک خیالی کا الزام بیلی آ رہی ہیں انہی پر تعلق مخیر ات اور لگیا جار ہا ہے خصوصاً ایسی چیزوں کے متعلق جن کا زیادہ تر تعلق مخیر ات اور لگیا جار ہا ہے خصوصاً ایسی چیزوں کے متعلق جن کا زیادہ تر تعلق مخیر ات اور

افصلیات ہے۔

## ضرورت ِتقليداورامام شافعي كانقطهُ تنظر

يہاں تک كه ہمار نے بيان اور اہل تجربه كى ان شہادتوں سے ناظرين كرام بھى اس نتیجہ پر پہنچ کی جوں گے کہ علم واجتہاد کے لحاظ سے قابل اعتاد ہستیوں کی تقلید خطرات سے بیخے کی ایک مسلمہ فطری راہ ہے یہی وجہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے ارتقاء علمی کے بہترین زمانوں میں اعلیٰ ہے اعلیٰ بصیرت رکھنے والے آئمہ دین نے ہمیشہ ہے اُس کی ضرورت کوشکیم کا ہے۔

آئمها سلام میں حضرت امام مالک رحمة الله علیه کی طرف سے بیقا عدہ مشہور کیا گیا ہے کہ اہل مدینہ کاعمل جیت ( دلیل ) ہے۔ عمل أهل المدينة حجة.

یا حضرت امام ابوصدیمة رحمة الله علیه کے متعلق شاہ ولی الله صاحب نے جولکھا ہے کہ ابوحنیف رحمة الله علیه زیاده تر ابراتیم انتحی اوران کے ہم عصروں کے ندہب کوا ختیار کرتے تھے اور اس سے ہر گز تتجاوز ندكرية يخطالا ماشاءالله يعنى صرف چند چيزول-

كان ابوحنيفة الزمهم بملعب ابراهيم واقرانه لايجاوزه الا

امام محمر كى كتاب الإثار اور جامع عبدالرزاق اورمصنف این انی شیبہ میں سے اہراہیم انتھی کے اقوال علیحدہ حیمانٹ لئے جائیں اور اس کے بعد امام ابوصیفہ کے اقوال سے ان کو ملایا جائے تو نظر آئے گا کہ ابراہم تحقی کی راہ سے وہ بہت کم علیحہ وہ وتے ہیں اور بیرکہ بعض قلیل اور تادرمسائل میں اور وہ چند مقامات بھی ایسے میں جوفقہا ء کوفہ ہی کے اختیار کردہ ہیں ( مینی کوفہ کے فقہا کے دائرہ ے امام ابوصنیفہ تجاوز نہیں کرتے ہیں )۔

چندسطروں کے بعد لکھتے ہیں، فلخص قول ابراهيم من كتاب الأثار لمحمد وجامع عبدالرزاق ومصنف ابن ابي شيبة ثم قائسه بمذهبه تبجده لايفارق تلك المحجة الافي مواضع بسيرة وهو في تلك السيرة ايضا مما لا يعرض عما ذهب اليه فقهاء كوفه (حجة الله البالغة ص٢٥)

تواس کا مطلب بجز'' تقلید'' کے اور کیا ہے؟ بلکہ بچے تو بیہ ہے کہ وہ مشہور مسئلہ بعنی حدیث مرسل کے متعلق جو بید لکھتے ہیں کہ

قبله ابوحنيفة ومالك واحمد الوضيفه اورمالك في اوراحم بن عنبل كي مشهورروايت ك

بن حنبل في اشهر الروايتين. بموجب انبول ني مرسل كوتبول كياب.

بلكه امام شافعي ك متعلق الآمري في فال كيا ب كه

ان يكون المرسل قد عرف من حاله لا يرسل ممن فيه علة من جهالة او غيرها كمراسيل ابن المسيب فهو مقبول.

راحكام الاحكام ج٢ ص١٤١)

ایسے"مرسلات" جن کے ارسال کرنے والے کے متعلق میں معلوم ہوگیا ہو کہ وہ ارسال ایسے لوگوں سے مہیں کرتا (بعنی سلسلہ روایت میں نام ایسے آ دمیوں کا ترک نبیں کرتا) جن میں جہالت وغیرہ کی علمت ہو، جیسے ابن المسیب کے مراسیل کا حال ہے تو اس تشم کے لوگوں کی مرسل روایتیں بھی قبول کی جا نمیں گی ۔

تو ان سب کا مطلب بھی یہی ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معتبر اوگوں نے جو بات منسوب کی ہو، خواہ اس کی سند نہ بھی بیان کریں کین ان کا منسوب کرنا بیاس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بے سوچے سمجھاس کومنسوب نہ کیا ہوگا بلکہ غالب اُمیدا یک متدین متفی پر ہیزگار آ دمی سے یہی کی جاسکتی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لینے کے بعد ہی اس بڑی ذمہ داری کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ یعنی اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کومنسوب کیا ہے، کیونکہ میکوئی معمولی بات نہیں ہے قبطع نظر حدیث میں کذب علی متعمداً (الحدیث) کے اگر غور کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے، کیونکہ میکوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قبط خطر ف اس بات کا انتساب در اصل خدا کی طرف اس بات کا انتساب ہے۔ جس کے دین وایمان ، سیرت وکر دار پر بھروسہ کیا جاتا ہو، کیا اس سے اس کی تو قع ہوسکتی ہے کہ قصداً وہ خدا کی طرف اور خدا کے دین میں کی ایس کی ایس کی ایس کا انتساب صبح نہیں ہے؟ یقینا اس سے اس کی تو قع ہوسکتی ہے کہ قصداً وہ خدا کی طرف اور خدا کے دین میں کی ایس افتراء علی اللہ ہے اور قرآن میں افتراء علی اللہ کو ایک سے زائد

مقامات پرسب ہے بڑاظلم قرار دیا گیا ہے۔ جن بزرگوں کی عدالت مسلم ہو یقنا ان سے اس کی تو قع نہیں کی جاسکتی ، پیکھلا ہواا کیے عقلی قانون ہے اور اسی بنا پر مرسل کوعموماً ججت قرار دیا جاتا ہے۔

الآمدي جوشافعي المسلك عالم بين، لكصة بين كه

والمهنعتار قبول مراسيل العدول جوبات بالآخر شليم كرلي كى ہے وہ يهى ہے كہ عادل مطلقاً. داحكام الاحكام ص ٢١) راويوں كرائيل مقبول بيں۔

ہتلا یا جائے کہ دوسر بالفاظ میں یہ ' تقلید' نہیں ہے تو اور کیا ہے بینی مرسل کے اس قول پر بھروسہ کیا جا تا ہے۔ جے بغیر سند کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ مان لیا جا تا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی بخاری وسلم وغیرہ کی متصل حدیثوں کو ہم جوشیح مانے ہیں تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جن راویوں پران آئمہ حدیث نے اعتاد کیا ہے اس اعتاد میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جیسے ہون کے ماہرین پر طبعًا ہر مخص بھروسہ کرتا ہے۔ میں ہم ان کی تقلید کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت عالبہ کی خربی زندگی ای تقلید کے محور پر گردش کرتی رہی ہے اور اس تقلید میں ان کی اس وحدت دینی کی صاحت

مستور ہے جس کے مطالبہ ہے قرآن معمور ہے۔ پہلی صدی ہجری اور دوسری ہجری کی دوثلث مدت تک عام مسلمان خصوصاً جن کا تعلق اہل انسنّت والجماعت سے تھا اعتقاداً وعملاً اسی روش کے پابند ہتے، یعنی اپنے اپنے علاقے کے اہل علم وفتو کی کے تقلید کرتے ہتے۔ یہاں تک کہ مختلف حالات سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ اور تجاز کے مسلمانوں میں، جوعلائے مدینہ سے وابستہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امتیاز حاصل ہوا، اور آپ ہی کے تلانہ ، نے مصراور افریقہ پہنچ کر مالکی طریقہ عمل کو مروح کیا۔ رفتہ رفتہ اس کا اثر یورپ کے اس علاقہ تک پہنچ گیا۔ جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا تھا۔ میری مراداس سے اندلس ہے۔ اس طرح کوفہ جومشرق کے مسلمانوں کا مرکز تھااس میں حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاعلمی افتدار غالب ہو گیا۔ آپ کے تلامذہ چونکہ مشرقی ممالک عراق، عرب، ایران، خراسان، بخارا، کا بل تک تھیلے ہوئے تھے اس لئے ان ممالک میں 'حنی کمتب خیال' مسلمانوں کا عام شرعی دستور بن گیا۔

## امام شافعي كا كارنامه:

دوسری صدی بجری کے اختیام پرخی تعالی نے اسلام کو دہ بستی عطا کی جن کا نام اسلام کو دہ بستی عطا کی جن کا نام اسلام کی در بن اور لیس الشافعی ہے ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی ولا دت میں اللہ ہوگی جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، قدرت نے امام شافعی کے ساتھ بڑی فیاضیوں سے کام لیا تھا۔ خِلقاً وخُلقاً۔ ذہناً ود ماغاً قطعاً ایک غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔ ان فطری خوبیوں کے ساتھ خدا نے ان کو ایسے مواقع عطا کئے کہ ایک طرف حجاز کے علمی مکاتب خیال میں باضابطہ تعلیم پانے کا ان کو موقع ملاء کئے کہ ایک طرف حجاز کے علمی مکاتب خیال میں باضابطہ تعلیم پانے کا ان کو موقع ملاء مکہ معظمہ کے اسا تذہ کے سوامہ یہ میں حضرت امام مالک کی طویل صحبت ان کو میسر آئی اور یہاں سے فارغ ہوئے کے بعد جب بغداد پنچے تو امام ابو حنیفہ کے فہ ہب کے راوی خاص امام محمد سن الشیبانی سے فقد ابی حذیفہ کا علم انہوں نے حاصل کیا۔ راوی خاص امام محمد سن الشیبانی سے فقد ابی حذیفہ کا میں ابوالولید بن ابی الجارود کے ایک طویل حالی طویل

. ے حاصل کیا۔ بیان کودرج کرتے ہوئے کھا ہے کہ وانتہت ریاسة الفقه بالمدینة الی مالک بن انس رحل الیه ولازمه واخد عنه وانتهت ریاسة الفقه بالعراق الی ابی حنیفة فاخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حملاً کی سفیه شیئ وقد سمعه علیه.

(توالي التاسيس ص٥٥)

اسى كانتيجه جبيها كه بهونا جابيئ تقابيه بواكه

ف احتمع له علم اهل الرائم وعلم لينى امام شافعيٌّ مِن فقهاء اور محدثين دونول كي علوم اهل الحديث. (موالى الناسيس ص٥٥) ايك جكر بمع بموسكة \_

اور صرف یمی نہیں بلکہ امام شافعیؒ نے جس زمانہ میں ہوش سنجالا میہ اسلام کا وہ عہد ہے، جب دین علوم کے سواعقلی اور ذبئی علوم وفنون کے تراجم بھی دوسری زبانوں ہے عربی میں شروع ہو بھے تھے۔ اور خود عربی زبان بھی ایک مستقل تصنیفی و تالیفی زبان کی شکل اختیار کررہی تھی۔ امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میہ بیان کیا جاتا ہے کہ علاوہ دینی علوم قرآن وحدیث وفقہ وغیرہ کے انہوں نے ان علوم کی بھی تحیل کی تھی جنہیں مسلمان اس زمانہ میں ' علوم الاوائل' کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ خصوصاً حب اور نجوم میں تو ان کے غیر معمولی کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے ابوسن بھری کے جوالے سے قبل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے،

سمعت طبيباً بمصر يقول ورد الشافعى فذاكرنى بالطب حتى ظننت انه لا يحسن غيرة فقلت له اقرأ منك شيئاً من كتاب البقراط فاشار (الى الجامع وقال ان هولاء لا يتركوننى).

(توالي التاسيس ص24)

یں نے مصری ایک طبیب کوید کہتے ہوئے سنا کہ جب شافعی مصر آئے تو انہوں نے مجھ سے طب کے متعلق مذاکرہ کیا تو ہیں نے گمان کیا کہ ان کو طب کے سواکوئی دوسرافن نہیں آتا، اس لئے میں نے ان سے کہا کہ ہیں آپ سے بقراط کی کتاب نے ان سے کہا کہ ہیں آپ سے بقراط کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی نے جامع مسجد کی طرف اشارہ کرکے فرنایا، یباں کے (حلقہ ورس کے لوگ ) مجھے نہیں چھوڑ نے (اس لئے طب کے لیگ وقت نہیں ہے کے وقت نہیں ہے۔

جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بقراط دغیرہ یونانی حکما پران کی نہصرف نظر پڑ چکی تھی بلکہ وہ ان کی کتابوں کو بڑھا بھی سکتے تھے۔ای کتاب میں امام شافعی کا وہ مشہور مقولہ بھی درج ہے۔ان کے براوراست شاگردحرملہ کابیان ہے کہ

مسلمانوں نے طب سے بے اعتنائی برت کراُس کو کھودیا۔ امام شافعی اس پراظہارافسوس فرماتے اور کھودیا۔ امام شافعی اس پراظہارافسوس فرماتے اور کسیجے کے مسلمان علم کے تہائی حصہ کو کھو بیٹھے اور اس کو یہودونصاری کے میر دکردیا یا

يتلهضه الشافعي ما ضيع المسلمون من الطب ويقول المسلمون من الطب ويقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه الى اليهود والنصارئ.

لِ حضرت امام رحمة الله عليه كابيةول مسلمانوں كى موجود ونسلوں كے لئے اسے اندرعبرتوں كے فز انوں كو چھيا ہے ہوئے ہے۔ جس زماند میں دنیا کی سیاس امامت کے مالک مسلمان تنے اس وفت اگر طب جیسے علم سے بے بعلقی ہارے کئے باعث نقصان بنی ہوئی تھی تو تعبدوا سرکے اس عبد میں علوم کو فیہ خواہ آفاقی ہوں یا انفسی ان ہے ہماری ے اعتبائی کن نتائج کو پیدا کر سکتی ہے۔ہم اینے مدارس میں دینیات کے پر دہ میں ذہنی اوراد بی علوم کی جن بے شار کتابوں کو پڑھارہے ہیں کہ شاید خالص دین علوم کی کتابیں ان کے مقابلہ میں صفر کی حیثیت رکھتی ہیں مگر میرہارے عقلی وا د بی علوم و بی بیں جن کی پرستش آ سانوں پر تو خیر ئیا ہوگی زمین پر بھی اب ان کا کوئی قدر دان نہیں ۔نسلوں کی سلیس مختلف حیل اور تعبیری مفالطول سے انبی علوم کی تعلیم و تعلم میں اینے اوقات عزیز کو ضائع کررہی ہیں۔ حالا تکہ یہود ونصاری نے ہمارے سیاس افتد ارکے زمانہ بیل میں حالا کی کی جن علوم وفنون کی اس زمانہ میں قدر تقی ان میں کمال پیدا کر کے وہ بمارے سلاطین اور امراء کے دربار دن میں گفسے اور آج ہم جس حال میں ہیں ، پچ اپوچھیئے تو اس حال میں پہنچانے کا کافی حصدان لوگوں کا بی ہے جواسلامی حکومتوں میں انہی کمالات کے بل بوتے یر دخیل ہو گئے نتھے۔ جبرائیل ابن نجشیوع، جرجیں،اسحاق بن جنس، تائب بن قرہ اوران جیسے لوگوں نے عباس عكومت ميں داخل ہوكركيا كيا ہے اور اپن توم كوكن كن راہول سے تفع پہنچايا ہے بدايك راز ہے جس سے پردو ا تفائے کی ضرورت ہے۔اللہ اللہ ملطان صلاح الدین اطال اللہ برکامۃ جس کے نام سے صدیوں یورپ کی ماؤں نے اسے ضدی بچوں کو چید کرائے کا کام لیا ہے'' دودھ فی لو، دودھ فی لو، سلاڈین آر ماہے۔''آج بھی شاید ایک يور پين نزداد يج كے سبم جائے كے لئے كافى ہے۔ ليكن اى صلاح الدين الغازى كے دربار ميں ميمول بن موى نے جوافتر ارحاصل كيااور يبوديول ك لئ جومنافع حاصل كئ يبودى صرف اى وافتدكود نيايس اين بقا كاسبب قرار : ہے ہیں اور اس سے تو ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے کہ خل عکومت کے تخنت کوالٹ کر آج ہندوستان میں جو تخت بچھا یا گیا ہے اس مہم کے سرکرنے کا اصلی سہراات فرعمی ڈاکٹر ہی کے سرہے جس نے شاہجہاں را کی شنرادی کا علاج کیا تھا۔ کیامسلمان بھی ای تدبیر ہے اپنے زوال کو اقبال سے بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتے ؟ لیکن کیا کہنے کہ مسلمانوں میں جولوگ عبدِ حاضر کے عام مقبول علوم کو پڑھتے ہیں بچائے فائدہ پہنچانے کے اسلام ہی کی بنیاد اللانے پر آمادہ ہوجاتے ہیں ایسے موقع پر جھے میمول یادآ تا ہے جس نے اس زمانہ میں جب وہ صلاح الدین کا طبیب تھا، یہود ہوں کے سارے علوم کورزندہ کرنے کا کام کیا۔ (مناظر احسن گیلانی )

حقیقت بیہ ہے کہ مسلمانوں کی بیے ظیم الشان فلطی تھی جواس زمانہ کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے ان کے متعلق بیر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ طب یونانی کے سواعلم نجوم میں ابھی امام شافعی کو ماہرانہ دستگاہ حاصل تھی۔ حافظ ہی نے بیر دوایت بھی درج کی ہے۔

كان الشافعي وهو حدث ينظر شافعي رحمة الله عليه جب نوجوان تنظرة علم نجوم كا فسى النسجوم وما نظر فسي شئ مطالعه بحي كيا كرتے تنظاور وه جس چيز بيس بحي الاتفقه فيه و فهمه. (توالي) وظل دية اس بيس مهارت حاصل كر ليت اور اسكو

خالص قریش النسل حجازی عرب ہونے کے سواچونکہ شعروا دب کا شوق بھی رکھتے سے اس لئے کہتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ لغت عرب میں کمال پیدا کرنے کے لئے بادیئے عرب میں گزارا تھا جس کی تفصیل ان کی سوانح عمر یوں میں ال سکتی ہے۔لیکن ان ہرجہتی کمالات کے ساتھ اب بی خدا کی طرف سے بات تھی کہ ان کا سارار جحان مذہب اور مذہبی مسائل کی شخفین و تنقیح میں بالکیہ جذب ہوگیا۔

ا مام شافعي كاخصوصى نصب العين:

یوں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے تمام شعبوں پر کام کیا ہے۔مصر میں ان کا جو پردگرام تھا اس سے ان کی مختلف النوعیت خدمات کا اندازہ ہوتا ہے۔ان کے تلمیذرشید سے حافظ ہی نے تفل کیا ہے کہ،

فجر کی نماز کے بعد حضرت امام شافعی ٔ حلقۂ درس میں تشریف رکھتے تو بہلے اہل عراق آئے اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد وہ لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے اور حدیث کے طلبہ آجائے اور

كان يبجلس في حلقته اذا صلى
الصبح فيبجيئه اهل العراق
فيسئلونه فاذا طلعت الشمس
قياموا وجياء اهل الحديث

آپ ہے اس کے معانی ومطالب وشرح دریافت

کرتے، بعدازاں جب سورج کچھزیادہ بلند ہوتا تو
پورا حلقہ بحث ومباحثہ اور غداکرہ بین مشغول ہوجاتا
(غالبًافقہی مباحث پر)اس کے بعد جب دن زیادہ
بلند ہوجاتا تو بیتمام لوگ منتشر ہوجاتے اورادب کے
معلم آتے اور عروض، شعر، نحو وغیرہ فنون کا درس
شعلم آتے اور عروض، شعر، نحو وغیرہ فنون کا درس
شروع ہوتا یہاں تک کہ دو پہر ہوجاتی۔

فيسئلونه عن معانيه وتفسيره فهاذا ارتفعت الشمس فاستون الحلقة المناظرة والمذاكرة فاذا ارتفع النهار تفرقوا وجاء اهل السعربية والعروض والشعر والنحو حتى يقرب انتصاف النهار. (توالي ص١٢)

مگران کا''انقلا نی کارنامہ'' کیا تھا۔اس سوال کا جواب آپ کوان تاریخی وٹا کُق سے مل سکتا ہے جن کا ایک حصہ میں یہاں نقل کرتا ہوں۔ابوالفضل الزجاج کا جوقول الخطیب نے درج کیا ہے جس کے ایک جزکا ذکر پہلے بھی آچکا ہے، میں اب زجاج کے اس پورے قول کوفل کرتا ہوں۔

لما قدم الشافعي بغداد و كان في جب الم ثافي بغداد آئ أس وقت بغداد ك الم عالمهائي بغداد و كان في جب الم ثافي بغداد آئ أس وقت بغداد كالمجامع بقيانيف واربعون حلقة المحمود عقد آپ بغداد من تنجيخ ك بعد بر الاحمسون حلقة فلما دخل الك علقه الك علقه من شريك بوت رب اور "قال الله" المحداد مازال يقعد في حلقة الك علقه من شريك بوت رب اور و بال ك ويقول لهم قال الله وقال الموسول و"قال الرسول" كاج ياكرت رباور و بال ك ويقول لهم قال الله وقال الموسول علم المحابنا" كي كون المحابنا حتى ما علم المحابنا حتى ما ماتها ك درس من اس" قال اصحابنا كي كون المحابنا على المحابنا كي كون المحابنا كي كون

(تاریخ الخطیب ج ۲ ص ۲۹) کے کوئی دوسرا صلقہ درس رہائی نہیں۔
اامام ابوتور جوامام شافعیؓ کے مشہور بغدادی تلافدہ میں شار کئے جاتے ہیں، ای
کریب قریب ان کا بھی بیان ہے کہ
لما ورد الشافعی بالعراق جاء نبی جبام شافعیؒ عراق آئے، حیین بن علی الکراہیں

حسين بن على الكرابيسي وكان يختلف معى الى اهل الرّام فقال السي ورد رجال من اصحاب الحديث قم بنا نسخر منه فذهبنا اليه فسئل الحسين عن مسئلة فلم ينزل يقول قال الله وقال رسول الله حتى اظلم علينا البيت فتركنا ملكنا فيه واتبعناه.

ميرے ياس آئے اور وہ الل الرائے كے بال میرے ساتھ آیا جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، یہاں ایک نیا صاحب حدیث آیا ہے چلواس کے یاس چلیں ذرااس کی خبر لیں اور مذاق اڑا ئیں۔تب ہم دونوں ان کے حلقہ میں حاضر ہوئے اور حسین بن علی نے ایک سوال کیا ، امام شافعی نے جوابی تقریر شروع کی جس میں بس اللہ ورسول ہی کے ارشادات كا سلسله تفايبال تك كه جماري أجمهول كي آسك اند ميرا آھيا پس جس راستہ پر جم تھے اسکو جھوڑ کے

ہم نے آپ ہی کی پیروی اختیار کرلی۔

(توالی ص۵۸) ابوثور کے رفیق درس حسین بن علی الکرا ہمیسی کے حوالہ ہے جا فظ ابن حجر ہی نے بیہ بھی نقل کیا ہے کہ

ابن ابی حاتم نے کہا کہ حسین بن علی الکر ابلیسی نے بیان کیا کہ ہم'' سکتا ب'' '' سنت'' اجماع کو نہیں جانے تھے یہاں تک کہم نے شافعی سے سنا كدوه كتاب ،سنت ،اجماع كےالفاظ استعمال کرتے ہیں۔

اخرج ابن ابى حاتم من طريق حسين بن على الكرابيسي ما كنا ما ندرى ما الكتاب والسنة والاجماع حتى سمعنا الشافعي يقول الكتاب والسنة والاجماع.

ظا ہر ہے کہ الکر ابلیسی ، امام شافعی کے حلقہ میں داخل ہونے سے پہلے علما ء اہل الرائے (جواس ز مانہ میں حتفی مکتب خیال کے علماء کا اصطلاحی نام تھا) کے ہاں مرتوں اتعلیم یا چکے تھے۔اب انہی کی بیشہادت کہ شافعی سے پہلے ہم الکتاب، السنت، الاجماع کے الفاظ ہے واقف نہ تھے، بیکھی اِس کی دلیل ہے کہ اس ز مانہ میں مسائل بیان کرنے میں لوگ صرف اینے اساتذہ کا حوالہ دینا کافی سمجھتے تھے، یہ بات کہ بیا

مسئلة قرآن كى كسى آيت ہے ثابت ہے ياكس حديث بيد مسئله كى بيصورت قائم كى گئ ہے۔اس پر بحث غیرضروری خیال کرتے تھے اور دوسری صدی ہجری میں امام شافعی ا الملے آ دمی میں جنہوں نے راہ بدلی لیتی بجائے اساتذہ کے انہوں نے جاہا کہ مسلمانوں کی دینی اور مذہبی زندگی کو پھران کے مذہب کے اصلی سرچشموں اور اسی ماخذوں پر پیش کرنے کی عادت ڈالی جائے بلکہ امام بیہی کی بیروایت اگر سیح ہے کہ فقد مالکی کے مقابلہ میں امام شافعیؓ نے جو کتا ہیں تکھیں تو اس کی وجہ بیز ہوئی کہان کو بیرروایت پیجی کہاندلس میں امام مالک کی ایک ٹونی ہے جس کے وصیلہ ہے (تیرکا) اہل اندلس بارش کے لئے دعا کرتے ہیں اور لوگوں کا حال مير ہوگيا تھا كدان سے جب بير كہاجا تا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر ما يا ہے تو وہ کہتے کہ مالک نے بیدکہا ہے۔ تب اس برامام شافعی نے فرمایا کہ مالک بہرحال آ دمی تنے اور خلطی کر سکتے تنے ، کرسکتا ہے اور ای بات نے ان کواس بات پرآ مادہ کیا کہ امام کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اس پر کتاب تصنیف كرير ـ امام شافعي كيتے تھے كه اس باب ميں ايك سال تك حق تعالى سے ميں نے استخارہ كيا ہے۔

ان الشافعي انما وضع الكتاب على مالك انه بلغه ان بالاندلس قلنسوة لمالك بستسقى بها وكان يقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون قال مالك فقال الشافعي ان مالكاً بشر يخطى فدعاه ذالك الي تسسنيف الكتاب في اختلافه معه وكان يقول استخرت الله في ذالك سَنَة. (توالى ص٢٦)

تو امام شاقعی کے علمی جدو جہد کا جونصب العین میں نے معین کیا ہے کہ اس کا شبوت خوداُن ہی کے بیان میں مل جاتا ہے۔

لوگول يراييخاييخ اساتذه اورآئمه كالتنا گهرااثريزا تفاكه انديشه مواكه مسلمان الله درسول کو چھوڑ کر خدا جانے کہاں پہنچ جائیں گے۔ بندریج مسلمان اس زیانہ میں کہاں تک پہنچ گئے تھےاں کا اندازہ آپ کوان واقعہ ہے بھی ہوسکتا ہے جسے الحمیدی کے حوالے سے حافظ نے قل کیا ہے۔ واقعہ رہے،

ایک شخص نے امام شافعیؓ ہے ایک مسکلہ دریافت کیا تو آپ نے اس کے متعلق فتوی دیا۔ آپ نے کہا عليه وسلم كذافقال الرجل كم ني صلى الله عليه وسلم في يول فرمايا بـــــــاس معخص نے کہا کہ کیا آپ بھی اس کے قائل ہیں۔

سئل رجل الشافعي مسئلة فافتاه وقال قال النبي صلى الله اتقول بهذا.

ظاہر ہے کہ اس مسئلہ یو حصے والے کا بیسوال کہ کیا آپ بھی اس سے قائل ہیں۔ کوئی ایسی بات نتھی جس پروہ مستحق ملامت ہی ہوتا۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ناسخ بھی ہیں ہمنسوخ بھی ہیں، بہت ہے عمومات اور مطلق الفاظ حدیثوں کےالیے بھی ہیں جن میں دوسرے ذرائع سے خصوصیتوں کا مجتمدین نے پہتا چلا یا ہے اور بھی اسکے علاوہ بیسیوں ہاتیں ایس میں کہ حدیث سننے کے بعد کسی شخص کا ب سوال كه و خود آب كا كيا خيال هيج " بميشه بيك نبيس موسكتان امام شافعي رحمة الله عليه بينے زيادہ اس راز کا جائے والا اور کون ہوسکتا ہے ليکن پھر بھی ہم ديجھتے ہيں کہ '' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم'' سننے کے بعد اس شخص کا''اتقول بہذا'' ( کیا آ پ بھی اس کے قائل ہیں؟) کہناامام شافعی کو بیتا ب کر دیتا ہے۔ سائل کو کہتے ہیں ،

بھلے آ وی! کیا تونے میری کمر میں زنار ( ویکھا ) یا کیا تونے مجھے کسی گرہے ہے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے جھے ہے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا ہے اور تو مجھ ہے کہتا ہے کہ کیا تمہارا بھی

باهدا ارئيت في وسطى زنّاراً ارئيتني خارجاً من كنيسة، اقول فال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لى "اتقول بهذا."

(توالی ص ۲۳) مین قول ہے۔

تکھلی ہوئی بات ہے کہ نفس سوال پر آپ کا اعتراض نہ تھا بلکہ آپ کومسلمانوں کے اس رجحان نے بے کل اور بے چین کر دیا تھا کہ بجائے پیٹمبر کے اپنے اطمینان کے لئے کسی دوسرے کی رائے ڈھونڈتے ہیں۔اس کا انجام آئندہ جو پچھے ہوسکتا ہے دراصل وہی چیزان کے لئے سوہان روح بنی ہوئی تھی۔

اس قتم کی اور بھی بہت سی چیزیں پیش کی جاسکتی ہیں لیکن سر دست ان ہی چیزوں

یر قناعت کرتے ہوئے میں پیکہنا جا ہتا ہوں کہ،

ان حقائق وواقعات کو پیش نظرر کھتے ہوئے اگریہ نتیجہ پیدا کیا جائے کہ حضرت ا مام شافعی رحمة الله علیه نے اپنے استادامام مالک اورمسلمانوں کے دوسرےامام،امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے فقہی مکاتب خیال کے ہوتے ہوئے ایک تیسری راہ جوالگ بنائی تو اس کی غرض بیه ندهمی که وه خواه مخواه اینی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا جا ہے

تنے۔ بھلا جو ہار ہارا ہے اس خیال کو عام مجمعوں میں دہرا تا ہوکہ،

ما اب الى لو ان الناس كتبوا كتبى اگر لوگ ميري كتابوں كولكم ليس اور ان ست تفقه حاصل کرلیں پھران کومیری طرف منسوب بھی نہ وتفقهوا بها ثم لم ينسبوها الي.

(توالی ص ۲۷) کریں تو میں اس کی پرواہ بیس کرتا۔ اورجسكى زبان سے بير يچى بات ادا ہوئى ہوك

معترضین کہتے ہیں کہ میں انکی مخالفت صرف دنیا حاصل كرنے كے لئے كرتا ہوں بھلا يد كيم ہوسكتا ہے جبکہ دنیاانمی کے ساتھ ہے۔

لقولون اني اخسالفهم للدنيا وكيف يكون ذالك والدنيا

ظاہر بات ہے کہ حکومت میں رسوخ تو ان ہی علماء کو حاصل تھا جو ان دونوں امامول (مالک وابوصنیفہ) کے مقلد تھے۔اس لئے دنیا میں ترقی جا ہنے والے کے کے اس زمانہ میں تو تھلی ہوئی راہ بیہ بی تھی کہ وہ ان علماء ہی کاہمنو اہوجا تانہ کہ ان کی مخالفت کر کے اپنی قدروعزت کوان کی نگاہوں میں گرا تا۔ اور جس طرح پیغلط ہے اس طرح میرے نزدیک پیجی سیجے نہیں کہ وہ امام ما لک اور امام ابوحنیفہ وغیرہ ائمہ کے اجتهادی مسائل کو قطعاً بے بنیاد اور غلط بچھتے تھے۔امام مالک تو ان کے استاذ ہی تھے اور کیسے اُستاذ؟مصر جہاں امام شافعی نے اپنی زندگی کے آخری تنین جارسال گزارے وہاں بھی ان کی زبان برزیادہ تربہی فقرہ رہتا تھا،

هذا قول الاستاذ يريد مالكاً. يمير استاذ كا قول ب- اشاره امام ما لك ك

(نوالی ص ۷۸) طرف بوتا۔

حنيفة

اوراس واقعہ ہے کون واقف نہیں کہ امام ابوحنفیہ کے مزار پر جب امام شافعی پہنچ تو انہوں نے مسئلہ قنوت اور رفع الیدین میں امام ابوحنیفہ کے مسلک کواختیار کیا۔ جب پوچھا گیا تو فر مایا''ا دہا گھند الامام "(اس امام کاا دب کرتے ہوئے میں نے ایسا کیا ہم)۔

بکہ واقعہ وہی تھا کہ تقلید میں بے اعتدالی کا جوخطرناک انجام ہوسکتا تھا ہیں اسی کا سد باب اس جدو جہد ہے مقصود تھا۔ وہ چا ہے تھے کہ ان بی مسائل کو جنہیں لوگ اپنے اپنے اسا تذہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ، ضرورت ہے کہ ان کوان کے اصل ماخذوں پر پیش کر کے پھر ان کی تنقید اور تنقیح کی جائے۔ اس لئے کہ ان اماموں نے بھی جو پچھ کہا تھا ظاہر ہے اپنے دل ہے تو نہیں کہا تھا گرروائ یہی ہوگیا تھا کہ تا بعین ) اپنے تھا کہ تا بعین اپنے محالی اسا تذہ کی طرف اور تا بعین کے شاگر در تیج تا بعین ) اپنے تا بعی استاذوں کی طرف اقوال کو منسوب کرتے چلے جارہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس تا بعی استاذوں کی طرف اقوال کو منسوب کرتے چلے جارہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس رجی ان کو ای کو ای بات بھی استاذوں کی طرف قرآن نے ان ان الفاظ میں اشارہ کیا تھا ،

ات خذوا احبارهم ورهبانهم اربابا انهول نے اپنے قدا کوچھوڑ کراپنے علاء اور مشائخ من دون الله. (التوبه ع ۵) کواپٹارپ بٹار کھا ہے۔

میں نے جو بیشہادتیں دوسری صدی ہجری کے متعلق پیش کی ہیں ان کے پڑھنے والے سے جو بیشہادتیں دوسری صدی ہجری کے متعلق پیش کی ہیں ان کے پڑھنے والے سیحتے ہیں کہ اس خطرہ کا احساس اگر امام شافعی کو ہوا تو یقینا ان کی ایمانی ایسیرت اور خدا دا دفر است سے اس کی توقع ہوسکتی تھی۔

اگرچہ ہر ہر مسئلہ کے متعلق شریعت کے حقیقی ماخذوں سے ثبوت پیش کرنا آسان نہ تھالیکن امام شافعی کو تفقہ فی الدین کے مختلف مکا تب خیال کے ذاتی تجربہ کا جوموقعہ ملاتھا اور خدانے جس شم کی ذکاوت ان میں پیدا کی تھی اس نے اس مسئلہ کوان کے ملاتھا اور خدانے جس شم کی ذکاوت ان میں پیدا کی تھی اس نے اس مسئلہ کوان کے لئے آسان کردیا تھا۔امام احمد بن خبل رحمۃ اللہ علیہ جنہیں امام شافعی ہے بھی تلمذ کی نہیت تھی وہ فرماتے تھے کہ

قلت للشافعي ما تقول في مسئلة كذا وكذا قال فاجاب منها فقلت من اين قلت هل فيه حديث او كتاب قال بلى في ذالك حديث النبى صلى الله عليه وسلم هو حديث نصّ.

میں نے امام شاقع سے کہا کہ آپ فلاں فلاں مسکلہ میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے اُن کے جوابات دیتے ہیں جان سے بوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے فرمایا کیااس مسئلہ میں کوئی حدیث ہے یا قرآن کی کوئی آ بت ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں! اس مسئلہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسئلہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدیث ہیں مسئلہ میں فصر بوئی تھی۔

(الخطيب البغدادي ج٢ ص٢٤)

ذخیرۂ حدیث کے متعلق جو تبحرامام احمد بن طبل کو حاصل ہے جواس سے واقف بیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس حدیث کوامام شافعی نے اس مسئلہ کا ماخذ قرار دیا ہوگا یقینا امام احمد اس سے ناواقف نہ ہوں گے، لیکن مید بات کہ اس حدیث سے مید مسئلہ بھی تا بت ہوسکتا ہے ادھران کا ذہن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ متقل نہ ہوا تھا۔ اہام شافعی نے تا بات ہوسکتا ہے ادھران کا ذہن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ متقل نہ ہوا تھا۔ اہام شافعی نے

سے پوچھیئے تو اس استنباطی ملکہ میں کمال حاصل کیا تھا اور اسی غرض ہے یہ کمال حاصل کیا تھا کہ مسلمانوں کو دین کے فقیقی سرچشمہ کی طرف پھرواپس لے جائیں۔امام احمد ہی ہے امام شافعی کے متعلق جو یہ قول کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے،

شافعی حدیث کے بہترین شارح تصاوراس ہاب میںان کی رائے بہت اچھی تھی۔

الشافعي حسن الشرح للحديث

فكان له اختراع حسن. (توالي ص٥٤)

نیزانهی سے بیکھی منقول ہے،

كتاب الله ك مجعف ميس اس نوجوان امام شافعي

ے زائد بھے والا آ دمی میں نے نہیں و یکھا۔

مارأيت احداً أفقه في كتاب الله

من هذا الفتي. رتوالي ۱۵)

دراصل اس میں بھی امام شافعی کے اسی ملکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کتاب وسنت کے نتائج کے استنباط میں انہوں نے حاصل کیا تھا۔

حدیث اور اصحاب حدیث برامام شافعی کے اس اقد ام کا اثر امام شافعی رحمه الله کی توجه جب ادهرمیزول ہوئی اورمسلمانوں کی دینی زندگی کو اسلام کے اساسی ماخذوں اور حقیقی سرچشموں پرپیش کرنے اور قال اصحابنا کی عادت ہے ہٹا کر قال اللہ اور قال الرسول کا انکوعا دی بنانے کے عزم کولیکر امام ممدوح دوسری صدی ہجری کے اواخر میں جب اٹھے ہیں تو سب سے زیادہ مسرت کی لہراس سلسلہ ے اہل علم کے جس طبقہ میں دوڑ گئی وہ بیجارے محدثین کا طبقہ تھا کہ اب تک اپنی زندگی میں نہ عام مسلمان ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور نہ حکومت ہی ایپنے محاتم عدل ودفا ترِمظالم وغيره ميں ان ہے کام ليتی تھی بلکہ ان تمام امور میں جیسا کہ گذر چکاعوام اورحکومت دونوں کا دار و مدارفقہاء پرتھا۔لیکن جب امام شافعی رحمہ اللّٰہ کی طرف ہے ر دعمل اورا صلاح تجدید کی بیر آواز بلند ہوئی تو قدر تی طور پر قر آن کے بعد السنة لعنی صدیثوں کی ضرورت پیش آئی۔ ایسا معلوم ہوتاہے کہ ان ہی حدیثوں کوجنہیں ببجار ے محدثین روایت کرتے تھے لیکن ان سے جن جن مسائل کا ثبوت فراہم ہوسکتا تھا،اس سے ندان کوزیاوہ دلچیسی تھی اور ندامام شافعی سے پہلے اس شان کے ساتھ کسی نے اس کا ارادہ کیا تھا۔ مگر جب ان ہی حدیثوں سے امام نے فقہی جزئیات کومستدبط كركے دكھانا شروع كيا تو حديث كى دنيا ميں ايك بلچل پيدا ہوگئى۔اس قتم كے اقوال جوامام شافعی کے متعلق کتابوں میں ملتے ہیں،مثلاً امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لولا الشسافعي مساعوفنها فقه اگر ثافعي نه بوت توجم (محدثين) كوي بات نه معلوم ہوتی کہ فقد حدیث کیا چیز ہے، یعنی حدیث سے مسائل کا استناط کیے کیاجا تا ہے۔

ربيع بن سليمان مراوي كاقول تفاء

حاملان حدیث کا طبقہ حدیث کی تفسیر ہے تا آشنا تھا بہاں تک کہ شافعی رحمة اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔

اصحاب حدیث سب کے سب سورے تھے امام

أكرامام شافعي ندجوت تواحساديث السنة كا

شافعی نے بی آ کران کو بیدار کیا۔

اصحاب الحديث لا يعرفون تفسيسر المحديث حتى جاء

باالزعفراني تستيت بين،

كان اصحاب الحديث رقودا حتى ايقظهم الشافعي.

بااحد بنستان كاارشاد لولا الشسافعي لانتدرس العلم

باابوحاتم رازي كہتے تھے لولا الشافعي لكان اهل الحديث

إكر حعنرت شافعي ندموت توامحاب مديث نابينائي

علم مث جاتا۔

ارباب حدیث کے دائر ہے ہیں تو اعتراف وامتنان کے بیچ ہے تھے دروسری طرف حضرت امام ان محدثین کا تذکرے فرماتے ہوئے کہتے ہیں ،

الله نعالي ان محدثين كو جزائے خير دے۔ انہول نے ہمارے لئے اصل سنت کی حفاظت کی اس لئے

جـزاهــم الله خيــرا هــم حفظوا لنا الاصل فلهم علينا فضل.

(توالی ص ۱۲) البیس ہم پر برتری حاصل ہے۔ اوركونى شبهبيل كدامام شاقعي رحمة الله عليد عد يهله محدثين رحمة الله عليهم اجمعين نے الیں حالت میں جب کہ نہ حکومت ہی میں ان کی کسی شم کی پرسش تھی اور نہ عوام ہی ا بنی عام زندگی میں ان ہے مسائل یو چھتے تھے، لے دے کران کا احتر ام فقط اس کئے کیا جاتا تھا کہ پیمبرصلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال اور عبد نبوت وصحابہ کے واقعات کے بیرمحافظ ہیں۔لیکن ظاہر ہے کے ملی زندگی میں حکومت ورعایا دونوں کا فقہاء حدیثوں پردارد ہو سکتے تھےان کا زالہ کرتے تھے )۔

یاان کوائمی محدثین نے ناصر الحدیث، اسد النہ وغیرہ مختلف خطابات اور القاب سے جوسر فراز کیا ہے تو دراصل اس کی بہی وجھی جو ہیں نے بیان کی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کی دینی زندگی کو پھر دین کے حقیق ما خذوں پر پیش خلاصہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کی دینی زندگی کو پھر دین کے اصلی سرچشموں سے جودور ہوئے چلے تھے پھر ان بی کی طرف ان کو واپس کر دینا، بیتھاوہ حقیق نصب العین جوحضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر تھا، اصلاح وتجہ یدکی اس مہم میں جس ساز وسامان کی ضرورت تھی میں بیان کر چکا ہوں کہ تق تعالیٰ نے امام شافعی کے بہت بڑے عالم تھے حدیث کے شافعی کے لئے سب کو جمع کر دیا تھا۔ وہ قر آن کے بہت بڑے عالم تھے حدیث کے شافعی بڑے باس سر ماید کو محفوظ کیا تھا اور قطع نظر خود ایک ترینی النسل خالص عربی ہونے کے الفت عربی میں کمال پیدا کرنے میں بھی انہوں نے ترینی النسل خالص عربی ہونے کے الفت عربی میں کمال پیدا کرنے میں بھی انہوں نے یوری کوشش کی تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اجتہاد و تفقہ کے مائی وخنی نے یوری کوشش کی تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اجتہاد و تفقہ کے مائی وخنی نے یوری کوشش کی تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اجتہاد و تفقہ کے مائی وخنی

دونوں مکا تب خیال جن کے عموماً اس زمانہ میں مسلمان متبع ہتے، ان میں سے فقہ ماکئی کے اسرار ورموز سے گہری ماہرانہ واقفیت کا موقعہ تو ان کوخودا مام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی سے براہِ راست ملا فقااور گوامام ابوحنیفہ کی صحبت ان کومیسر نہ آسکی لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حفی نقط نظر کاعلم جس طریقہ سے انہوں نے حاصل کیا تھا وہ یقینا کافی تھا۔ اس کے ساتھ جمیں امام شافع کی اس خصوصیت کو بھی بھولنا نہ چاہیے کہ انکہ اسلام کے اس علوم وفنون کے سیجھنے کہ انکہ اسلام کے ایس پہلے امام ہیں جن کو قبل الاسلام کے ان علوم وفنون کے سیجھنے کا موقعہ مل گیا تھا جو این اور سریانی جیسی تصنیفی و تالیفی زبانوں میں پائے جاتے تھے اور یہ بھی ایک قدرتی امداد تھی جوامام کے جہدانہ کارو بار میں بودی معاون ہوئی۔

امام كالصلى كارنامه:

بیمسئلہ کہ انہوں نے اپنے مذکورہ بالا نصب العین کی پنجیل میں کیا گیا، اور اسکی افزیت کیا ہے؟ ایک بڑی طویل بحث ہے جس کی تفصیل کا ظاہر ہے کہ یہاں موقع نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جہاز ہے وہ بغداد پہلی دفعہ آئے تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہان کا زیادہ وقت عراقی یا بالفاظ دیگر حفی فقہ کی تحقیق تفتیش میں گذرا۔ حافظ ابنِ حجرراوی ہیں،

جو بات سیح طریقوں سے مجھے معلوم ہوئی ہے وہ یہ بہا کہ امام شافعی بغداد میں پہلی دفعہ ۱۸ ہے میں آئے۔ امام ابو یوسف کا اس سے دو سال پہلے انقال ہو چکا تھا لیکن انہوں نے امام ابو صنیفہ کے انقال ہو چکا تھا لیکن انہوں نے امام ابو صنیفہ کے دمرے شاگر درشید محمد بن حسن سے ملاقات کی اور اس سے پیشتر وہ تجازی سے ان کو جانے بھی تھے۔ اس سے پیشتر وہ تجازی سے ان کو جانے بھی تھے۔ بہر حال انہوں نے امام محمد سے علم حاصل کیا اور ان کی صحبت اختیار کی۔

والذى تحرر لنا بالطرق الصحيحة ان قدوم الشافعي الصحيحة ان قدوم الشافعي ببغداد اول ما قَدِمَ كان سنة اربع وثمانين (يعنى بعد المائه) وكان ابويوسف قد مات قبل ذالك بسنتين وانه لقى محمد بن الحسن في تلك القدمة وكان يعرفه قبل ذالك من الحجاز واخذ عنه ولازمه (توالي ص اك)

امام محمد اور امام شافعی رحمة الله علیها کے خوشگوار تعلقات اور افادہ واستفادہ کے قصول کومورضین نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ بدیجی معلوم ہوتا ہے کہ قانون اسلامی کے اس سارے مجموعہ کو جسے امام ابوصنیفہ کی مجلس شوریٰ نے ہیں سال میں مرتب کیا تھا اور امام محمد نے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے بعد کومہذب کر کے تقریباً نوسو رسالوں یا کتابوں کی شکل میں اس مجموعہ کو مدون کیا تھا (اور آج تک فقہ فقی میں کتاب رسالوں یا کتابوں کی شکل میں اس مجموعہ کو مدون کیا تھا رکار چلی آرہی ہے ) تو امام الطبارت، کتاب الصلو ق کے الفاظ ان ہی کی کتابوں کی یا دگار چلی آرہی ہے ) تو امام مثافعی کے محمد کی ان مدونہ کتابوں کو امام شافعی نے اپنے لئے نقل کرلیا تھا۔خود امام شافعی کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے بیقل کیا ہے کہ:

امام شافعی نے کہا کہ امام محد کا مرتبہ میر سے زویک ہمیشہ بہت بڑار ہا۔ میں نے ان کی کتابوں پر (نقل کرانے میں) ساٹھ اشرفیاں خرج کیں۔ قال الشافعي لم يزل محمد بن الحسن عظيما جليلا عندى اتفقت على كتبه ستين ديناراً.

(توالي ص ا ع)

ان ہی کتابوں کے سلسلہ میں ایک لطیفہ بیجی نقل کیا جاتا ہے کہ شایدا مام محمہ نے اپنی کسی کتاب کے شایدا مام محمہ نے اپنی کسی کتاب کے ویئے میں ذرا اغماض سے کام لیا ہو۔ امام شافعی نے ایک منظوم رقعہ چندا شعار کا ان کے نام لکھا جس کا ایک شعر بیجی تھا،

العسلم بنه منه العسلم ان بسمند وه العسلم علم علم والول كو اس سے منع كرتا ہے۔ كرجوهم كابل بين ان سے اس كوروكا جائے۔ امام شافعى كابيان ہے كر دقعہ كے ساتھ ہى ،

فحمل محمد الكتاب في كمه المام محمد ال وفت كتاب الني آسين ميس ركه كر وحمد الكتاب في كمه مير عبي وفت كتاب الني آم مير عبي الله الني معتذرا. (توالى ص٥٥) مير عبياس آئ اور معذرت خوابي كرماته مير عبياس آئ اور معذرت خوابي كرماته مير عبياس آئ اور معذرت خوابي كرماته الني معتذرا.

بهرحال امام شافعی رحمة الله علیه نے "فقه فق" کے اس سرمایہ کو براور است امام محمد

سے سمجھا بھی اور سمجھنے کے بعد انہوں نے اسکی نقل بھی حاصل کی۔اس کے بعد آپ بغداد سے پھر حجاز اور یمن چلے گئے۔اس عرصہ میں ایبا معلو ہوتا ہے کہ خفی فقہ کی کتابوں میں غور وخوض کا سلسلہ برابر جاری رہا۔خودان ہی سے مروی ہے،

تُحتِب لی کتب محمد بن الحسن امام محدک کتابیں میرے لئے تقل کرائی گئیں ایک فنظرت فیھا سنة حتی حفظتھا. سال تک بیں ان کا مطالعہ کرتار ہااس طور پر کہ بچھے

بہرحال ایک طرف تو امام شافعی نے خود امام مالک سے براہِ راست ان کاعلم حاصل کیا کہ خود امام مالک کابیاعتراف ان کے حق میں ہے کہ

ما یاتینسی قریشی افہم من هذا اس نوجوان کے زیادہ سمجھ بوجھ والا کوئی قریش

الفتى. (توالى ص٥٠) ميرے پاستہيں آيا۔

اور دوسری طرف بغداد پہنچ کرفقہ حقی کے سرمایہ پر بھی انہوں نے قابوحاصل کیا۔
پھران دونوں فلہوں کے مسائل پروہ اس حیثیت سے غور کرتے رہے کہ بجائے آئمہ
کی طرف منسوب کرنے کے بیر مسائل وجڑئیات کتاب وسنت سے کہاں تک ٹابت
کئے جاسکتے ہیں۔ دعویٰ دوسروں سے لیٹا اور دلیل اپنی طرف سے اس کے لئے فراہم
کرنا ظاہر ہے کہ بیہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ امام شافعی کے دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ
دن تو خیر دن ہی تھا را توں کو بھی امام کا بیہ حال تھا کہ بظاہر سونے والوں کی شکل بنا کر
پنگ پرلیٹ جاتے لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعدا پنی جاریہ کو تھے کہ ہ

ما جارية قومسى فاسوجى له اله كرزراج اغروش كردو وه اله كرج اغ جلالى، فيكتب ما يحتاج اليه ثم يطفى المم المحتة اور يجم تكفية اور يجم جراغ كل كردية ـ

السراج.

گویا کہ رات بھر بہی سلسلہ جاری رہتا کہ چراغ جلایا جاتا، لکھتے ، پھر بجھا دیتے۔ پھر جلتا اور پھر بجھایا جاتا۔ان کے شاگر در بہتے کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے عرض کیا کہ آپ کا بیطریقۂ کارلینی بار بارچراغ جلانے کے لئے جاریہ کواٹھانا،اس کے لئے باعث مصیبت ہے (غالبًا ان کا مطلب بیتھا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ چراغ برابر جلتا ہی رہے اور آپ جب جا ہیں اٹھ کر لکھتے پڑھتے رہا کریں) حضرت امام نے اس کے جواب میں فرمایا،

ان السراج يشغل قلبي. چراغ مير كالكرويرا كنده كرتا بـــ

لینی روشی سے د ماغ منتشر ہوجا تا ہے۔اور بھی اس قتم کے دا قعات ان کی عجیب وغریب محنت کے اس باب میں نقل کئے جاتے ہیں۔ بہرحال یوں جب یورے طریقہ ے اپنے آپ کو انہوں نے تیار کرلیا تب جہاں تک میرا خیال ہے اپنی اصلاح مہم کے لئے پہلے حنفیوں کے مرکزی شہر بغداد کو آپ نے تاکا۔ کو مالکیوں کے زیر اثر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداداس زمانہ میں تھی اور ایک مستقل حکومت (اندلس والی) نے مالکی فقہ کواپنی حکومت کے قانون کی حیثیت سے (جبیبا کہ گزر چکا ہے) نافذ بھی کردیا تھا۔ کیکن فقد خبفی اینے متبعین کی کثرت تعداد کے لحاظ سے بھی اور اس لئے بھی کہ جس حکومت کا قانون حنفی فقہ بن گیا تھا، اندلس کی اموی حکومت اس کے مقابلہ میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی جس کے وجوہ ظاہر ہیں۔الغرض کچھاسی تتم کے اسباب ووجوہ نے ابيامعلوم ہوتاہے کہ جعنرت امام کو پہلے بغداد کی طرف متوجہ کیا۔ بیہ ۱۹۸ ہجری کا زمانہ ہے،امام محمد بن الحسن كااب انتقال ہو چكا تھا۔امام شافعی نے اب كی دفعہ بغداد بہنچ كريبلا کام تو وہی کیا جس کا ذکر گزر چکا۔ لینی جامع بغداد میں ایک حلقہ درس قائم کیا جس کی خصوصیت بی میری که بجائے وقال اصحابنا 'کے جس مسکداور جس بات کا بھی ذکر کیا جاتا تفاوه "قسال الله وقسال السومسول" كحواله يه كياجاتا تفاقدر تألوكول كويه طریقہ نیامعلوم ہوا۔شروع میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیاہے بعض لوگ بطور مذاق یا لفنن طبع کے اپنے برانے مشہور اساتذہ کے حلقہ کو چھوڑ کر اس نئے حلقے میں شریک ہوتے تھے لیکن ظاہرہے کہ مسلمان بہر حال مسلمان تھے،اللّٰدورسول کی طرف ان کا جھک

جانا ایک طبعی بات تھی لہٰذا جن لوگوں کا بیان ہے کہ آخر میں امام شاقعی والے حلقہ کے سوا جامع بغداد میں کوئی دوسرا حلقہ باقی نہ رہاتھا،تواس پرتعجب نہ کرتا جا ہیئے ۔ اس دری کاروبار کےعلاوہ دراصل ان کا اس سے زیادہ حقیقی ٹھوس ایک دوسرا کام بھی تھا،میرااشارہ اس ہے ان کی''الجہ ''نامی کتاب کی طرف ہے جس کا حوالہ بعد کی كتابوں ميں ' الكتاب البغد ادى ' يا ' الكتاب القديم' كالفاظ سے كيا جاتا ہے، لوگ عموماً یہ بیجھتے ہیں کہ امام شافعی نے بغداد میں کوئی مستقل کتاب فقہ کی کھی اور اس کا نام "الكتاب البغد ادى" يا" القول القديم" ب-حالا نكه ميں نے جيسا كه عرض كيا حضرت امام کا کام سی مستقل فقه کا پیدا کرنانبیس تھا بلکہان کے سامنے تو فقہ کے اس سر مایہ کی جو اس وفت تک تیار ہو چکا تھا بس اس کی تنقید تھی اور جن مسائل کواب تک لوگ محض اسلئے نے چلے آتے تھے کہ وہ ان کے استاذیا استاذ الاستاذ وغیرہ کا قول ہے، امام نے ان ہی مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانچنا جاہا۔ اس میں پہلاکام انہوں نے فقد تفی کی تنقید کا بغداد ( بعنی حنفیوں کے مرکزی اور حکومتی شہر میں بیٹے کرانجام دیا۔ حافظ ابن حجرنے خودان ہی کے حوالے سے ان کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے یعنی كتب لى كتب محمد بن الحسن المحرك كتابي ميرے لئے تقل موكي اور ميں

نے ایک سال ان کا مطالعہ کیا یہاں تک کہوہ مجھے فنظرت فيها سنة حتى حفظتها.

بادہو تئیں۔

اس کے بعد بیلکھا ہے کہ امام نے فرمایاء

م وضعت الكتباب البغدادي مچرمیں نے کتاب البعد ادی لینی ''ا**لسح** جے "يعنى الحجة".

جس كا كھلا ہوا مطلب يمي ہوا كمانہوں نے امام محمد كى كتابوں كى تنقيد كے متعلق جو کام کیا تھااس کا نام'' الکتاب البغد ادی''یا الحجۃ ہے۔امام شافعی نے اپنی اس کتاب '' انجۃ'' کوئس طریقے ہے لکھا تھا، حافظ نے ان ہی کے حوالہ ہے اس سوال کا جواب نقل کیا ہے کہ امام شافعی نے بیہ بتلانے کے بعد کہ میں نے امام محمد کی گئب کی نقلوں کے حاصل کرنے پرسما ٹھا شرفیاں خرج کیس اور اس کے بعد فر مایا کہ

نم تدبسوتها فوضعت الى جنب ميسية النكابول كاخوب كرامطالعد كيااور بربرمئله

كل مسئلة حديثاً (توالى ص٢٦) كيبلوس ايك ايك مديث درج كرتا جلاكيار

بعض لوگوں نے اس فقرہ کا میہ عجیب مطلب لکھا ہے کہ ہرمسکہ کی تر دید میں امام
نے حدیث پیش کی تھی۔ حالا نکہ اسکا مطلب تو پھر میہ ہوا کہ امام شافتی رحمۃ اللہ علیہ کو خل فقہ کے ہر ہرمسکہ سے اختلاف تھا جو ظاہر ہے کہ بداہت کے خلاف ہے۔ زیادہ تر مسائل میں تو ائمہ کا اتفاق ہی تھا بلکہ بات وہی ہے کہ انہوں نے فقہ خفی کی تنقید کتاب وسنت کی روشنی میں کی تھی چونکہ بلاشبہ ان کی تنقید آزاد تنقید تھی اس لئے اتفاق بھی کرتے تھے اوراختلاف بھی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دعووں کا نہیں بلکہ دلیلوں کا پابند بنایا تھا۔ پس جو بات ان کی معلومات کے لیاظ سے دلیل کے مطابق نظر آتی تھی پابند بنایا تھا۔ پس جو بات ان کی معلومات کے لیاظ سے دلیل کے مطابق نظر آتی تھی ان کوموافق یا مخالف دونوں پہلوؤں کے متعلق دلائل کے لحاظ سے اطمینان نہ ہوتا تو ان کوموافق یا مخالف دونوں پہلوؤں کے متعلق دلائل کے لحاظ سے اطمینان نہ ہوتا تو ان کوموافق یا مخالف دونوں پہلوؤں کے متعلق دلائل کے لحاظ سے اطمینان نہ ہوتا تو ان کوموافق یا مخالف دونوں کی کا جائے تو اس کوئر جی دین چاہیئے۔ انہیں ہے کہاں آتی کھی جائے تو اس کوئر جی دین چاہیئے۔ خافظ ابند ہیں اس قسم کی معلق اور مشروط تنقیدوں کا ایک جواحہ ہے۔ حافظ این ان کا طرحہ ہے۔ حافظ کے اپنا کا جہاں،

امام شافی نے بکثرت ایی صورتیں اختیاری ہیں کہ مسئلہ کے متعلق تھم کوال پر موقوف کردیتے تھے کہ جسب حدیث والول کے پاس کوئی حدیث فابت ہو، فابت ہو، بس ای کوچے تھم تابت ہو، بس ای کوچے تھم مجھنا جا ہے۔

وقد كشر الشافعی فی تعلیق القول بالحكم بثبوت الحدیث عند اهله. (توالی ص۱۳)

امام شافعی کی ان معلق تنقیدوں کو حافظ ہی نے ایک مستقل کتاب میں جمع بھی کرنا حایا۔ لکھاہے،

قد جمعت في ذالك نحتابا من نه الم ثافي كان معلق تقيدول كوجمع كيا سميته المنحة فيما علق الشافعي باوراس كانام "المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة وارجو الله القول به على الصحة "ركما باوريس الله كالمنافعي الصحة وارجو الله القول به على الصحة "ركما باوريس الله كاليسير تعميله بعونه وقوته.

يكام ياية تحيل تك پنچ كار

بہر حال بید دعویٰ کہ امام شافعی نے امام محمد کی کتابوں کے ہر ہر مسئلہ کا رَ دا پنی کتاب بیں لکھا ہے، قطعاً غلط ہے بلکہ بات وہی ہے جو ہر آ زاد تنقید میں چیش آ سکتی ہے بیعنی ابعض امور میں موافقات اور بعض میں مخالفت اور جن مسائل کے متعلق ان کی معلومات میں موافقا نہ یا مخالفان مواد تھا اس میں تعلیق ۔ میں موافقا نہ یا مخالفان مواد تھا اس میں تعلیق ۔ میں موافقا نہ یا مخالفان مواد تھا اس میں تعلیق ۔ م

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اپنے اس کام کی تنگیل تو امام شافعیؒ نے امام محمد بن حسن کی وفات کے بعد کی بہتین اپنے تنقیدی نقطہ نظر کو وہ امام محمد پر بھی چیش کر چکے تھے۔اس سلسلہ میں دونوں کے مناظر وں اور مباحثوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تنقید کی اس راہ میں خدانے جو غیر معمولی صلاحیت امام شافعی میں پیدا کی تھی اس کا اندازہ امام محمد کو بھی اپنی زندگی ہی میں ان ہی مباحثوں اور مناظروں کے تجربہ سے ہوگیا تھا۔ بلکہ خودامام شافعی سے بیقول نقل کیا جاتا ہے۔

میں نے امام محمد بن الحسن کو بار ہا کہتے سناوہ اپنے مثاری مثلاث کے اللہ شافعی تمہاری مثلافعی تمہاری موافقت کریں تو پھر کسی حجازی ہے تمہیں کوئی محمد نہیں .

سمعت محمد بن الحسن مالا أحصيله يقول لاصحابه ان آتاكم الشافعي فما عليكم من حجازي بعده كلفة. (توالي ص٥٥)

عراقی جوفقہاءکوفہ یا احناف کی دوسری تعبیرتھی،اس کے مقابلہ میں فقہ مالکی کے

فقبهاء کواس زمانه میں حیازی کہتے تھے۔مطلب امام محمد کا بیتھا کہ اگرامام شافعی تمہارے (حنفی فقہ کےعلماء کے )ساتھ ہوجا کیں تو پھر مالکی علماء کے اعتر اضات کی تمہیں برواہ نه کرنی جاہئے ۔ ظاہر ہے کہ امام شافعیؓ کی قوت تنقید کی گہرائی کا بیکھلا ہوااعتراف امام محرى طرف سے ہے۔اس لئے بطور سند كے امام شافعی اس كاذ كرفر ما ياكرتے تھے۔ اس سے بھی بہی معلوم ہوا کہ ہر ہر مسئلہ میں خواہ مخواہ امام شافعی حنفی نقطہ ُ نظر کے مخالف ند من بلکہ جن لوگوں نے امام شافعی کے ' قول قدیم'' ' دلیعنی کتاب الجہ ' کے مسائل کا تنتیع کیا ہے اور آج بھی'' قال الشافعی فی القدیم'' سے الفاظ میں ان کے جس مسلک کا تذکرہ مختلف مسائل کے متعلق کیا جاتا ہے ان کوسا منے رکھنے کے بعد صاف انظرات تا ہے کہ اس کتاب میں زیادہ تر رجحان بہنست مالکیوں کے یا دوسرے فقہاء كے اقوال كے حتى نقط نظر كى موافقت كى طرف زيادہ ہے۔البتہ جب فقد حتى كى تنقيد سے فارغ ہونے کے بعداب خودا ہے دوسرےاستادامام مالک کی فقد کی تنقید کی مہم پر آ مادہ ہوئے تو جس طرح حنفی فقد پر کام کرنے کے لئے ان کوموزوں جگہ بغدادمحسوں ہوئی تھی اسی طرح غور وفکر کے بعدان کونظر آیا کہ فقہ مالکی کی تنقید کے لئے مناسب مقام مصر ہے۔اس زمانہ میں مالکی علماء کا مرکز مصر ہی تھا۔ وہیں ابن وہب اھہب ابن اصبغی وغیرہم امام مالک کے اجلہ تلامذہ کا ٹھکانہ تھا۔غرض میرے خیال میں اسی مقصد کو پیش نظرر کھ کر بغداد ہے آ ہے مصرروانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر آ ہے نے مالکی فقہ کی تنقیدیر كتاب لكسى اور يمي كتاب اوراس كے مسائل "قول جديد" كے نام سے مشہور ہيں۔ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں بغداد میں ان کو چونکدا ہے ہر تنقیدی مسئلہ برعلماء احناف ہے بحث ومناظرہ کاموقعہ ملتا تھا اس لئے جبیہا کہ میں نے عرض کیا اپنے قول قدیم لینی بغدادی کتاب "الجمین می مخالفت سے زیادہ فقد حقی کے مسائل سے موافقت کا پہلوان برغالب رہاہے۔لیکن جب مصرآئے اور یہاں علماء مالکیہ ہے آ کرمعرکہ ہوا تو اُن کواینے بہت سے 'بغدا دی' خیالات سے رجوع کرنا پڑا۔جس طرح انہوں نے دوسروں کے اقوال کی تنقید کی تھی خود اینے اقوال کے ساتھ اس

اصول کے برتے میں پس و پیش کیے کر سکتے تھے۔ بیبیوں مسائل میں ان کواپنی پہلی تخقیق کے خلاف رائے قائم کرنی پڑی جس کا تذکرہ عام طور پر کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ آخری کتاب مصر میں ان کی''الام'' ہاور یوں سمجھنا چا ہے کہ''الحجۃ'' جیسے فقہ حنفی کی تنقید ہے۔ آخری کتار ناموں کا جوا پنے تنقید ہے۔ یہ ہے خلاصہ ان کے کارناموں کا جوا پنے تنقیدی نصب انعین کے سلسلہ میں انہوں نے انجام دیا۔

یہ بات کہ امام اپنی اس تقیدی مہم میں کس حد تک کامیاب ہوئے خود ایک تقیدی سوال ہے اور نہ اس کی میہاں سوال ہے اور نہ اس کی میہاں مخبائش ہے کہاں قطع نظر اس سے میر سے نز دیک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمانوں پر قیامت تک کے لئے احسان رہ گیا کہ اسلام تقلید کے اس مہلک جال گذار خطر ہے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسدا دہوگیا جس کا شکار دنیا کی دوسری قو میں ہو ہوکرا پنی سادی کمابوں اور اپنے رسولوں سے پھڑتی چلی آئی تھیں۔

ہے بلکہا ہے دین کو کتاب وسنت پر بھی جانچتے رہنا چاہیئے۔ امام شافعی کے بعد ہی حنفیوں میں قاضی بکار ابن قنیبہ، ابوجعفر طحاوی جیسے جلیل

القدرمحد ثین پیدا ہوئے جنہوں نے فقہ خنی کو کتاب دسنت کی روشنی میں جانچ کرلوگوں کے سامنے پیش کیا ،اوران کے بعد بھی بحداللہ ہرصدی میں ایسے علماء پیدا ہوئے رہے

جن كاسلسله اب تك باقى ہے اور انشاء الله قيامت تك باقى رہے گا۔

یمی حال موالک کا بھی ہے بلکہ تنقیدی فقد کی کتابیں مالکی ند بہب میں شاید حنفیوں سے زائد ہی نکل سکتی ہیں۔ اور میرحال تو ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے امام شافعی کی تقیدوں کو تسلیم نہیں کیا، باتی جن بزرگوں نے مان لیا جنہیں ہم اب شوافع یا شافعیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ایعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدوں میں جو سمجھے جاتے ہیں، ان میں تو تنقید کا بیا نداق گویا موروثی طور پر فتقل ہوتا چلا آر ہا ہے۔ بیمیوں اقوال امام شافعی کے حوالہ سے ان شافعیوں میں مشہور ہیں جو ہرصا حب علم مقلد کو آزاد تنقید کا حق عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کو امام کی وصیت ہے جس کے راوی ان کے تلمیذر شیدا مام البویطی ہیں کہتے ہیں،

میں نے امام شافعی سے سنا، فرماتے سے ان کتابوں کی الیف جو میں نے کی ہے تو حق تک پہنچنے میں کوئی وقتہ میں نے اٹھا نہیں رکھا، گر پھر بھی ضرور ہے کہ ان میں غلطیاں رہ گئی ہوں اس لئے کہ القد تعالی فرما تا ہے کہ قرآن اگر خدا کے سواکسی اور کے حضور سے آتا تو یقنینا اس میں (تھوڑا ہی نہیں) بلکہ بہت زیادہ اختلاف پایاجا تا پس کتاب وسنت کے خلاف جو بات تم یاؤ سمجھو کہ میں نے اس مسئلہ میں رجوع کیا ہے۔ مطلب بیتھا کہ خدا کی کتاب کے سوا ہرانسانی کام میں قبیل ہی نہیں بلکہ اختلاف کی گیا ہے کے سوا ہرانسانی کام میں قبیل ہی نہیں بلکہ اختلاف کی گیا ہے کے سوا ہرانسانی کام میں قبیل ہی نہیں بلکہ اختلاف کی گیا ہے۔ فیر قابل ہی نہیں بلکہ اختلاف کی گیا ہے۔ فیر آن سے بہی معلوم ہوتا ہے )۔

سمعت الشافعي يقول لقد الفت هذه الكتب ولم آل فيها ولا بد ان يوجد فيها الخطاء لان الله يقتول لو كان من عند غير الله يقتول لو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا كثيرا فما وجدتم في كتبي هذه ما يخالف الكتباب والسنة فقد رجعت عنه. (توالي ص١٢)

ا ابولیتقوب بوسف بن بینی المصری البویطی امام شافعی کے ارشد تلاندہ میں سے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین سے انہوں نے حدیث بی داخل ہیں ، واثق باللہ کے زمانہ میں مصر سے بغداد آئے۔ اس نے خلق در س میں ابوئیسی التر خدی جیسے محدث بھی داخل ہیں ، واثق باللہ کے زمانہ میں مصر سے بغداد آئے۔ اس نے خلق قرآن کے مسئلہ میں ان کو قید کر دیا۔ قید خانہ ہیں (۴۰) طل وزنی طوق اور بیڑیاں ان کے جسم پڑھیں۔ جب اؤ ان بوتی تو نماز جمعہ کے تیار بھوکر نگلتے۔ درواز و پر جیل کا در بان روکنا تو وہ کہتے (اجیب دائی اللہ ) لیمنی میں اللہ کی طرف باتھ انہا نہ کی طرف باتھ اللہ تو الے کہتے کہ اس کہتے والے کہتے کہ کو تیا ہیں کہ کی اس کے برحصہ میں تلاوت قرآن اور نماز انہوں نے جمعے دوک دیا ہے۔ بویعلی صالح تنہائی پہند عابد وزام تھے۔ دات کے برحصہ میں تلاوت قرآن اور نماز میں مصروف دیا ہے۔ بویعلی صالح تنہائی پہند عابد وزام تھے۔ دات کے برحصہ میں تلاوت قرآن اور نماز میں مصروف دیا ہے۔ بویعلی صالح تنہائی پہند عابد وزام تھے۔ دات کے برحصہ میں تلاوت قرآن اور نماز میں مصروف دیا ہے۔ امام شافعی کو ان کے فتو وں پر ہوااعتاد فتا چنا میں کہ کے بی جانشین ہوئے۔

ریجی فرماتے تھے کہ میری جوبات کتاب وسنت کے خلاف ہوتو،

فانا راجع عنها فی حیاتی و بعد میں نے اسے رجوع کرلیا ہے زندگی میں بھی اور

مرنے کے بعد بھی۔

الغرض خودامام کے طرزِ عمل کا بھی اوراس قسم کے ان کے اقوال کا بھی ایک عام اثر شافعیہ میں ہمیشہ باقی رہا۔

کہنے والوں نے اگر بیکہاہے،

(توالي ص ۲۱)

لولا الشسافعي لاندرس الاسلام. الرشافي رحمة الله عليه ندجوت تواسلام اب تك

مث گیا ہوتا۔

تو شاید بیمبالغذ ہیں ہے اور یہی مطلب ہے۔ امام فن رجال ابوز رعدرازی کے اس قول کا ،

ما اعلم احد اعظم منة على اهل من ثبين جانبا كمسلمانون يراحسان كر نيوالون الاسلام من الشافعي. من الاسلام من الشافعي. من الاسلام من الشافعي.

توالی ص ۲۱) کوئی ہے۔

امام محمد کی ان کتابوں کا خیال سیجئے۔جن کی تعداد سینگروں تک پیچی ہے اور اس کے بعدان ہی کتابوں کے متعلق،

فوضعت الدی جنب کل مسئلة شی نے برمسئلہ کے پہلویش ایک ایک صدیث حدیثا. (توالی: ص۲۷) کھوئ۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کو پیشِ نظر رکھیئے، اب خواہ تائیذ بیکام کیا گیا یا تر دیدا غور کرنے کا مقام ہے کہ جس شخص نے نصوص سے مسائل کے استعباط کرنے کی اتنی مشق بہم پہنچائی ہواور صرف بہی نہیں کہ بیکام تو صرف بغداد کا ہے۔مصر بہنچنے کے بعدامام شافعی کی جن کتابوں کے متعلق لکھتے ہیں۔ انما وضع الکتب علی مالک. امام ثافی نے امام مالک کی کتابوں پر کی تقیدی (ص اے) کتابیں تکھیں۔

اگر چہ بیتی ہے کہ امام سے پہلے آئمہ مجتہدین نے جواجتہادی واستنباطی کام کیا نظال کی نوعیت بھی بہی تھی بینی وہ بھی غیر منصوص نوازل وحوادث کے لئے کتاب وسنت کے منصوصات اور صحابہ کے اقوال وفیصلوں ہی سے احکام پیدا کرتے تھے بعنی ان کے فقہی مسائل کے لئے بھی آخری سرچشمہ وہی چیزیں تھیں جن میں غواصی کی مشق امام شافعی نے بہم پہنچائی تھی ،لیکن جمیں اس فرق کوشلیم کرنا چاہیئے جس کی مشق امام شافعی سے پہلے جہتہدین طرف شاہ ولی اللہ نے اشارہ فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ امام شافعی سے پہلے جبتہدین افقہاءان نوازل وحوادث میں جن کے متعلق نصوص میں صراحة تھم نہیں ملتا تھا اگر چہ انہوں نے بھی،

کتاب وسنت بی کے عمو مات اور اس کے اشارات واقتضا آبت بی میں غور وخوض اور اس کے استنباط احکام کا کام کیا تھا اور وہ سب بھی کسی غیر منصوص احکام کا کام کیا تھا اور وہ سب بھی کسی غیر منصوص مسئلہ کا تھا مسئلہ کا تھے۔

تساملوا في عمومات الكتاب والسنة وأيسا اتها واقتضا اتها وحسلوا بنظير المسئلة عليهما في الجواب اذا كانتا متقاربين بادى الرائع. میدواقعہ ہے کہ ان کا بیقہی کام مرتب قتم کے قواعد اور مدون اصول کے اساس پر نہ ہوتا تھا بلکہ جو کچھ اس راہ میں وہ سجھتے تھے اور جس پر ان کا قلب مطمئن ہوجاتا تھا وہی ان کے قکر وقیم کا نتیجہ قرار لا يعتمدون في ذالك على قواعد من الاصول ولكن على ما يخلص الى الفهم ويثلج به الصدور. (الصاف ص٣٥)

بإجاتا تقابه

گویاٹھیک مثال اس کی الیسی ہے کہ ارسطو سے پہلے بھی علمی دنیا استدلال و ہر ہان اور تعریف وجست وقیاس وغیرہ سار ہے منطقی قاعدوں کو اگر چہ اپنے علمی کاروبار میں استعمال کرتی اور برتی تھی۔

کین طاہر ہے کہ بیہ منطقی قاعدے جواب کتابوں میں ہیں ارسطوسے پہلے مدون ومرتب نہ تھے۔ یہی حال امام شافعی سے پہلے مجتہدین کا بھی تھا کہ استنباط واجتہا دہیں جو پچھ کرتا پڑتا ہے سب کرتے تو وہی تھے کیکن اس وقت تک استنباط واجتہا دوغیرہ کے قواعد وضوالط فنی شکل میں مرتب نہ تھے بلکہ صحابہ کے زمانہ سے جو بات چلی آتی تھی بس وہی طریقہ ان حضرات کا بھی تھا جیسا کہ شاہ صاحب نے دوسرے موقع پراسی کتاب میں لکھا ہے،

پس ہر صحابی نے جو پچھ اللہ نے ان کے لئے میسر
کیا، آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے عبادات آپ
کفتو وں اور فیصلوں کو انہوں نے دیکھا اور جس شم کے قرائن واسباب تھے اُن کو چیش نظر رکھ کر کسی ایک پہلو کے متعلق رائے قائم کی، مثلاً آنخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم کی بعض باتوں کو تو جو از اور اباحت پر محمول کیا، بعض کو استخباب پر، بعض کے متعلق سمجھ محمول کیا، بعض کو استخباب پر، بعض کے متعلق سمجھ کے اس کا تھم منسوخ ہوگیا ہے، یعنی ایسے قرائن کے اس کے انہوں کو تو ہو اور ایسے قرائن کے اس کے استخباب پر، بعض کے متعلق سمجھ کے اس کا تھم منسوخ ہوگیا ہے، یعنی ایسے قرائن کے اس کے انہوں کو تو ہوگیا ہے، یعنی ایسے قرائن کے اس کے اس کا تھم منسوخ ہوگیا ہے، یعنی ایسے قرائن کے اس کا تھر ائن

فرأى كل صحابي ما يسره الله تعدالي في عباداته وفتاواه واقضيته وحفظها وعقلها وعرف لكل شئى وجها من قبل حفوف القرائس به فحمل بعضها على الاستحباب الاباحة وبعضها على النسخ لامارات وقرائس كانت كافية عنده ولم

اورنشانیاں موجودتھیں جن سے یہ سمجھا جاسکتا تھا اور یہی قرائن واسباب ان کی نگاہوں میں کافی تھے، کھروسدان کو جو کچھ تھا وہ صرف اس پر کہ دل کس پہلو پرمطمئن ہوجاتا ہے، اوراعتما دی خنگی کس سے حاصل ہوتی ہے، استدلال کے جوخاص فنی طریقے میں ان کی طرف ان کا دھیان بھی نہ جاتا تھا۔

يكن العمدة عندهم الا الاطمينان والشلج من غير التفات الى طرق الاستدلال. (ص٨)

اس کے بعدشاہ صاحب نے لکھاہے کہ

این جس طرح تم عام دیباتیوں کود کیصتے ہوکہ باہم
آپس کی بات چیت میں ایک دوسرے کا مطلب
مجی سمجھ لیتے ہیں ،صاف صاف یا اشاروں کتابیوں
میں جو باتیں ہوتی ہیں اُن کے مقاصد تک اس طور
پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے دل میں اسکا اطمینان
رہتا ہے کہ بات کی تہدتک ہم پہنچ گئے لیکن کیوں؟
اس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔

كساترى الاعراف يفهمون مقصد الكلام فيما بينهم ويثلج صدورهم بالتصريح والتلويح والايماء من حيث لا يشعرون.

جہاں تک تاریخ کی شہادت ہے اس سے بھی شاہ صاحب کے اس دعوے کی نیر جوتی ہے۔

فن اصول فقه کے قواعد وضوابط ہملے کس نے استعال کئے:

اس کے بعداب ہمار ہے ما منے وہ سوال آتا ہے جس کے لئے مجھے اتی تفصیلات کو پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ دوسر کے نفظوں میں اس سوال کو یوں کہیئے کہ اجتہاد واستنباط کے جوفئ قواعد وقوا نین اور کلی ضا بطے آج اصول فقہ کی کتابوں میں نظر آتے ہیں جن کی وجہ ہے اب' اصول فقہ' نے اسلامی علوم کے سلسلے میں ایک مستقل اور اہم فن کی شکل اختیار کرلی ہے اس کی ابتدا کس نے کی ؟

''التشریح الاسلامی "یااسلامی قانون کے عصری مورخ ''علامہ محمد الخضری المصری ' جنہوں نے فقد کی تاریخ ''التشریخ الاسلامی ' کے نام سے مرتب کی ہے جس کا اُردو میں بھی ترجمہ ہوچکا ہے۔ بیعلامہ الخضری اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں ،

امام ابو بوسف اور امام محمد بن الحسن كى تاریخ میں بیا بیان کیا گیاہے كدانہوں نے فقد كے اصول وقوانین كے بارے میں اكھاہے۔

يسروى فسى تساريخ ابسى يوسف ومحمد بن الحسن انهما كتبا في تلك الاصول.

(التشريح الاسلامي ص ١٣٥ مطبوعه مصر)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی تدوین کا آغاز امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان بی دونوں تلا فدہ راشدین نے کیا اوراس میں کوئی شبہیں کہ جستہ جستہ تاریخ کی کتابوں میں ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے الخضری کے اس دعوے کی تائید ہوتی ہے۔خودایک شافعی مورخ قاضی ابن خلکان نے امام ابو یوسف کے متعلق لکھا ہے کہ

سب سے مہلے انہوں نے (بعنی قاضی ابوبوسف نے) امام ابوطنیفہ کی فقہ کے اصول پر کتاب کسی۔ هو اول من وضع الكتب في اصول الفقه على مذهب ابي

حنيفة. (جلد دوم ص٣٠٣)

ای طرح امام محمد رحمة الله علیه کی سوائح میں جن واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے ان ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصول فقد کے مسائل جس فی شکل وصورت میں آجکل کتابوں میں پائے جاتے ہیں وہ بھی انہیں استعمال کرتے تھے۔مثلاً شاہ ولی الله رحمة الله علیه نے انصاف ہی میں ام محمد اور امام شافعی کے ایک مناظرے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے،

بلغنا انه دخل على محمد بن المحسن وهو يطعن على اهل المحدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين ويقول هذا زيادة في كتاب الله فقال الشافعي اثبت عندك انه لا يجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد؟ قال على كتاب الله بخبر الواحد؟ قال نعم. (ص٢٨)

جھتک ہے بات پنجی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن امام محر کے پاس پنجے۔ اس وقت امام محمہ کا اللہ مدینہ یعنی مالکیوں کے اس مسئلہ پر کہ قسم کے ساتھ ایک گواہ کے ذریعہ بھی قاضی فیصلہ کرسکتا ہے، اعتراض کررہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ یہ کتاب اللہ پر اضافہ ہے، تب امام شافعی نے فرمایا کہ کیا آپ کے نزدیک میہ مسئلہ مابت ہو چکا ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ کے مضمون پر اضافہ ناجائز واحد سے کتاب اللہ کے مضمون پر اضافہ ناجائز امر محقق ہے کہ اہاں (یعنی میر سے نزدیک یہی امر محقق ہے)۔

ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ'' خبر واحد ہے کتاب اللہ پراضافہ ناجائز ہے' اصول فقہ کافئی مسئلہ ہی نہیں بلکہ فن کی مخصوص تعبیر ہے۔اگر واقعی بیالفاظ امام محدر حمۃ اللہ علیہ کے ہیں کہ'' ھا ذا زیدادہ فی سختاب اللہ' 'تو معلوم ہوتا ہے کہ تحریم میں اصول فقہ کے ضوا بط آئے ہوں یا نہ آئے ہوں لیکن مسائل کی فئی تعبیر و س کی ابتدا ہو چکی تھی۔ مگر مشکل سے کہ اس واقعہ کو حافظ ابن حجر نے تو الی میں جس شکل میں نقل کیا ہے اسکے الفاظ اور ہیں یعنی ہارون الرشید جس کے در ہار میں بیر مناظرہ ہور ہا تھا اس کو مخاطب کر کے امام محمد نے فرمایا،

يا امير المومنين ان اهل المدينة خالفوا كتاب الله نصًّا واحكام رسول الله واحكام المسلمين وقضوا بالشاهد واليمين.

اے امیر المؤمنین ان مدینہ والوں نے کتاب اللہ کے قطعی تھم کے خلاف اور رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے احکام کے خلاف بیمسئلہ بنایا ہے کہ قاضی ایک گواہ اور قتم کے ذریعہ سے فیصلہ کہ قاضی ایک گواہ اور قتم کے ذریعہ سے فیصلہ کرنے کاحق رکھتا ہے۔

(ص ا ک)

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ ای روایت کو جھے حافظ ابن حجرنے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز کے کسی شافعی استاذ سے سنا ہے اور انہوں نے واقعہ کی تعبیر فنی الفاظ میں شاہ صاحب کے سامنے کی بسل خندا (ہم تک میا استی بینی ہے) کے لفظ سے بھی فی الجملہ اس کی تائید ہوتی ہے کہ شاہ صاحب نے اس واقعہ کو کتابیں فر مایا ہے بلکہ بیان کی سی ہوئی ایک بات ہے۔ بہر حال امام محمہ اور امام ابو یوسف ان دونوں بزرگوں کی جو کتابیں اس وقت موجود ہیں ان کے دیکھنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ گوا شنباط اور اجتہاد کے جو عام قاعدے ہیں ان کو کثر ت سے اپنی کتابوں میں یہ حضرات ضرور بر سے ہیں لیکن عام طریقہ ان کا وہ بی ہے۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے لکھا ہے،

وہ اصول کے تواعد مقررہ پر اعتاد نہیں کرتے تھے لیکن بس اُن کاعام معیار بیتھا کہذ ہن تک جو بات منتقل ہو جائے اور جس کے ذریعہ سے اطمینان کی ختائی دل کو حاصل ہو جائے۔

لا يعتمدون في ذالك على ما قواعد من الاصول ولكن على ما يخلص الي الفهم ويثلج به الصدور. (انصاف ص٢٣)

اور اصول فقد کی جو کتابیں ونیا میں ہیں ان میں سے کسی کی بھی تصنیف ان بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ہے۔ علامہ خصری راقم ہیں ،

ولکن معا یعزن انه لم یصل الینا شیء من کتابهم الیم الینا شیء من کتابهم الیم الینا شیء من کتابهم الیم الیم فامر کے بہی فام ہے کہ فقد اسلامی کا خصری جیسامتند مورخ جب بیلکھ رہا ہوتو اس کے بہی معنی ہو سکتے ہیں کدان بزرگول نے اس فن کے متعلق اگر لکھا بھی تھا تو اب دنیا ہے وہ نابید ہے۔

ل سیکن یہ انسوسناک مقام ہے کہم کوان کتابوں میں ہے کوئی کتاب نبیں ملی۔

## تدوين اصُول فقه

اور میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے امام ابو بوسف ّاورامام محمدٌ کی طرف اصول فقهٔ کی تدوین کومنسوب کیا ہے آئہیں کچھفظی اشتباہ ہوگیا ہے۔ میر ہزدیک اسائل اصول فقهٔ ہے ان مورخوں کی مرادوہ مسائل نہیں ہیں جنہیں ہم اب کتابول میں پاتے ہیں بلکہ غالبًا اس سے مقصد وہی ہے کہ فطری طور پر''الکتاب والسنه'' سے عمومات واقتصاءات سے وہ استدلال کرتے تھے اور نظیر کونظیر پرمحمول کرتے تھے، عمومات واقتصاءات ہوں۔ ان کے اسی طرزعمل کی تعبیر 'اصول فقه' کے الفاظ سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ ان کے اسی طرزعمل کی تعبیر 'اصول فقه' کے الفاظ سے بعضوں نے کردی ہے۔ بعد والوں کو جس سے غلط نبی ہوئی ہے۔ '

اصول فقه کی جہلی فنی کتاب:

میرے اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل میہ ہے کہ بالا تفاق مورخین اور علماء اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آرہے ہیں کٹن 'اصول فقۂ' میں سب سے پہلی کتاب امام شافعیؓ کا''الرسالۃ''ہے۔شاہ ولی اللّٰد فر ماتے ہیں ،

لم يكن قواعد الجمع بين المختلفات منصوصا عندهما فيطرق بذلك خلل في مجتهداتهم فوضع لها اصولا ودونها في كتاب وهذا اوّل تدوين كان في اصول الفقه.

مختلف نصوص میں مطابقت کرنے کے لئے قاعدے ان لوگوں کے پاس موجود نہ ہتے، اس لئے ان کے ابتہادی مسلوں میں خلل واقع ہوتا کئے ان کے اجتہادی مسلوں میں خلل واقع ہوتا تقا۔ تب امام شافعی نے اس کے قواعد بنائے اور اس کوایک کتاب میں کھااور یہی اصول فقہ میں پہلی

(انصاف ص ۲۸)

جس ہے سرف یہی نہیں معلوم ہوا کہ اصول فقہ کی تدوین کا کام سب ہے پہلے امام شافعیؓ نے انجام دیا بلکہ بیر کہ امام شافعیؓ کی اس کتاب سے پہلے اس فن کے قواعد سرے سے منصبط ہی نہیں تھے۔ الخضر کی نے یہی لکھا ہے کہ دنیا میں اصول فقہ کا جو المحام میں منصبط ہی نہیں اصول فقہ کا جو موجودہ سرمایہ ہے اور علماء کی رسمائی جہاں تک ہے اس میں سب سے پہلی کتاب امام شافعیؒ ہی کی ہے۔ ان کے الفاظ ریہ ہیں:

فن اصول فقہ میں جوالی کتاب ہم تک بہنجی ہے جو اس علم میں بنیاد ہے اور اس فن میں بحث کرنے والوں کے لئے ایک زبردست میراث کی حیثیت رکھتی ہے وہ "الرسالة" ہے جس کو امام محمد بن ادریس الشافعی المکی المصری نے لکھا ہے۔

اما الذي وصل الينا ويعتبر اساسا صحيحا في هذا العلم وثروة كبرى للباحثين فيه فهو "الرسالة" التي املاء ها محمد بن ادريس الشافعي الامام المكي ثم المصرى.

(تاريخ التشريعي الاسلامي ١٣٥)

اوراس سے بھی زیادہ مضبوط شہادت وہ ہے جوجا جی خلیفہ نے اپنی کتاب میں نقل ک ہے بینی پہلھے کرکہ،

سب سے پہلے اس فن میں امام شافعی نے اور الرسالة "تصنیف کی ہےاس کوالاسنوی نے اپی سے اس کوالاسنوی نے اپی سے اس کوالاسنوی نے اپی سے اس کوالاسنوی نے اپنی سے سمبید میں ذکر کیا ہے۔

اول من صنف فيه الامام الشافعي ذكرة الاستوى في التمهيد.

> بي جي لكها ہے كه حكى الاجماع فيه. (ص٨٩)

الاسنوی نے بیکی بیان کیا ہے کہ اس پر کہ (سب بہلی تصنیف اصول فقد میں الرسالہ ہے) اجماع قائم ہو چکا ہے۔

جس کا بہی مطلب ہوا کہ فن اصول فقہ کی تدوین وتصنیف کے آغاز کا سہرا حضرت امام شافعی کے سرصرف بعض ہی لوگوں نے نہیں باندھا ہے بلکہ امت کا اس پر اجماع ہے اور جو ہوا اس وقت تک ایک مختصر مقالہ کی حیثیت سے یہاں اب تک پیش کیا جاچکا ہے۔ یقیناً اس کا بہی اقتضا ہے۔

## حضرت امام نے بیرکتاب کیوں لکھی؟

یے طے ہوجانے کے بعد کہ امام ہی کا''الرسالۃ''فن اصول فقد کی پہلی کتاب ہے، قدر تأبير سوال بيدا بوجا تاہے كدامام نے بيركتاب كيوں لكھى؟ جيبا كدميں عرض كر چكا ہوں کہ اسپینے تنقیدی کاروبار میں امام کی نظران کلیات وضوابط کی طرف قدر تا جاتی ہوگی جن کی روشنی میں نصوص (الکتاب والسنة )وغیرہ ہے وہ مسائل پیدا کرتے تھے۔ بھرجیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ بہنسبت دوسرے آئمہ فقہ واجنتہاد کے غالبًا فقہ کے بیہ سلے امام ہیں جن کی نظر ما قبل الاسلام کی تصنیفات و تالیفات پر بھی پڑی تھی۔ بنایا جاچکا ہے کہ وہ بقراط الطبیب الیونانی کی کتابیں پڑھا سکتے تھے،علم نجوم میں بھی ان کا یا بیہ بلندتھا،لوگوں نے رہیمی لکھا ہے کہ وہ علم قیا فیہ کے ایک متندعالم نتھے، ظاہر ہے کہ ان علوم وفنون میں جو کتابیں تھیں ان میں برٹن کے متعلق باضابطہ تو اعد واصول بنائے کئے ہتھے، کتابیں فصول وابواب پرتقتیم ہوتی تھی۔اس بنیاد پرمیرا خیال ہے کہ اجتہاد وفقہ کے اصول وتواعد کو ایک باضابطہ ٹن کی شکل میں مدون کرنے میں جہاں دیگم اسباب ووجوہ کو دخل ہےان ہیں میں ایک وجہ بیجی ہوسکتی ہے کہ حضرت امام کے سامنے دوسرے مدونہ علوم وفنون کے نمونے نتھے اس لئے امام شافعیؓ کے ' الرسالية'' کو سرف اصولِ فقہ ہی کی بہلی کتاب ہی نہیں سمجھتا بلکہ مسلمانوں نے جوفنون ایجاد کئے ان میں میہ پہلائن ہےاوراس تن کی پہلی کتاب میر 'الرسالۃ' ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر وحدیث وفقہ جیسے علوم وفنون کی کتابیں بکثرت امام شافعی ہے ہے بہلے بھی لکھی جا چکی تھیں لیکن ان میں بس معلومات جمع کئے گئے تھے مگر جس کا نام 'فن' ہے یا ہمارے اسلاف کی قدیم اصطلاح کی بنا پرجسکو ُصناعہ' کہتے ہیں

ا یہاں سے بجنبہ حضرت الاستاذ مولا نامناظر احسن گیلانی کے املائی لیکچر کے الفاظ دور تک نقل کئے گئے ہیں۔ (۱۲ رعبد الرحمٰن )

اس کے لحاظ ہے تقدم واولیت کا شرف یقیناً فن اصول فقہ اور اسکی اس کتاب کو حاصل

ہے۔اس كتاب ميں ايك سوال رہ بھی ہے كه اس كتاب كے لكھنے كا خيال حضرت امام كو خود ہوا یا کسی کی تحریک سے آپ نے اسکومرتب کیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں امام نے اس کام کوکسی کی فرماش ہی سے انجام دیا ہے اگر چہ خود اس کتاب میں کہیں اس کا و کرنہیں ہے کیکن کتاب کا نام الرسالة 'جور کھا گیاہے میرے خیال میں پیخوداسکی دلیل ہے کہ کیوں کہ لکھ کر رہے کتاب بھیجی گئی ہے۔ 'رسالے کے معنی بی رہے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو جیجی جائے بلکہ میں تو رہے تھی خیال کرتا ہوں کہ چھوٹی اور مختصر تحریروں کواس ز مانے تک مسلمان رسالہ کہتے جو چلے آ رہے ہیں اسکی وجہ بھی غالبًا یہی ہے کہ امام نے اپنااس کتاب کا نام الرسالہ رکھا، واللہ اعلم بالصواب بسمعنی میں آج رسالہ کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے لیتن وہی مختصر چھوٹی کتاب، ظاہر ہے کہ رسالۃ 'کے لغوی معنی سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے۔اس قرینہ کے سوا' الخطیب 'نے اپنی تاریخ بغداد میں امام کے بغدادی شاگر دا بوثور کے حوالہ سے میروایتیں نقل کی ہیں ،

كتب عبدالرحمن بن مهدى الى عبدالطن بن مهدى فام شافعى كولكم بهجا، جب امام شافعی عنفوان شباب بی میں منے کہ وہ ایک كتاب لكيس جس مين قرآن كے معانی ومطالب بیان کئے جائیں اورجس میں اخبار واحادیث کے اقسام جمیت اجماع اور کتاب دسنت کے تائے ومنسوخ

الشافعي وهو شاب ان يضع له كتابا فيه معاني القران ويجمع فسنسون الاخبسار فيسه وحجية الاجسماع وبيسان النساسخ

ل عبدالرحمن بن مبدى ١٠٥١ هيل بيدا بوئ شعبه ومفيان وغيره محدثين عبيم الحديث عاصل كياان ك صلقهٔ درس میں ابن المبارک (جو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب ہے مشہور ہیں)علی بن المدین وغیرہ ز بردست محدثین شامل بیں۔ ذہبی نے امام احد بن طبل کے حوالدے لکھا ہے " ہوافقہ من سیحی القطان واثبت من و کیج '' ابو بدین التوکل کا قول ہے، کنا اذا اردنا ان مظر الدین والد نیا ذہبنا الی دارعبدالرحمٰن بن مہدی ( تذکرة الحفاظ جلداص٣٠٠)علم الحديث وعلم الفقه مين كمال ركھتے تھے۔ بڑے عابد وتنی تھے انکوخلق قرآن كے مسئلہ ميں جمیہ سے بخت اختلاف تھا۔ ذہبی ہی نے ابراہیم بن زیاد کے حوالہ سے ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ، ا کر جھے کچھا ختیار ہوتو ہراس شخص کی جوقر آن کو گلو ت کہتا ہے، کردن ماردوں گا۔ (جلداؤل ص۲۰۰۷)

مجمی بیان کئے جائیں۔اسکے بعد امام شافعی نے ستاب الرسالة 'لکھی۔

والسنسوخ من القران والسنة فوضع له "الرسالة".

(تاریخ بغداد وللخطیب ج ۲ ص ۲۵)

اور غالبًا ابوثور کے اس قول ہی کا وہ خلاصہ ہے جسے حافظ ابن حجرؒ نے تو الی میں بایں الفاظ فال کیا ہے،

عبدالرحمٰن بن مهدی نے امام شافعی کو جب وہ ہالکل جوان تھے، لکھ بھیجا کہ ایک کتاب تصنیف کریں۔ چنانچ امام نے کتاب الرسالة 'تصنیف کی۔

كتب عبدالرحمن بن مهدى الى الشافعي وهو شباب ان يضع له كتابا فوضع له كتاب "الرسالة".

(توالی ص۵۵)

عبدالرحن بن مهدی نے بیچر یک کیول کی؟

یہ طے ہوجانے کے بعد کہ فن اصول فقہ کی کہلی کتاب حضرت امام کا یہی الرسالۃ ا ہے اور عبدالرحمٰن بن مہدی کی فر ماکش سے انہوں نے یہ کتاب کسی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی کو کیوں خیال اس کا پیدا ہوا کہ امام شافق سے یہ کتاب لکھوا کیں؟ خود کتاب کے دیاچہ میں جیسا کہ اب عام صفقین کا دستور ہے، کوئی چیز ہمیں اس سلسلہ میں نہیں ملتی اور اس کی امید بھی ہمیں نہ کرنی چاہیئے ، کیونکہ تصنیف و تالیف کا وہ ابتدائی عبد تھا، جس میں اس قسم کی چیز وں کے ذکر کا طریقہ مروح نہ ہوا تھا۔ لیکن بعض تاریخی اشاروں سے اس سوال کے جواب کی طرف کچھر ہنمائی ضرور ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ کہ عملی زندگی میں خبر آ حاد پر کس حد تک اعتاد کیا جاسکتا ہے، اس کے متعلق سے مسئلہ کہ عملی زندگی میں خبر آ حاد پر کس حد تک اعتاد کیا جاسکتا ہے، اس کے متعلق کسی موقع پر میں ذکر کر چکا ہوں کہ حضر سے امام شافعیؓ نے اس سوال کے جواب میں بعض لطیف اور دلچسپ چیز ہی چیش فر مائی تھیں جن کی بدولت بیچار ہے حد ثین کی محتو ل اللہ کو اس کے پاس تھا اور جواب کا ایک بڑا نتیجہ لیعنی وہی آ حاد خبروں اور حدیثوں کا جوذ خبرہ ان کے پاس تھا اور جواب تک محتلف وساوس اور شکوک کا ہدف بنا ہوا تھا، خرخشوں سے با ہر نکل گیا۔ امام نے ان تک محتلف وساوس اور شکوک کا ہدف بنا ہوا تھا، خرخشوں سے با ہر نکل گیا۔ امام نے ان

خبروں پراعتاد کرنے کے متعلق کچھا لیے متحکم اور دل کو لگنے والے وجوہ پیش کئے کہ مسلمانوں میں اچا تک حدیث کے اس حصہ نے اہمیت حاصل کر لی۔ غالبًا حضرت امام کوطبقهٔ محدثین میں جوغیر معمولی حسن قبول حاصل ہوا ہے منجملہ اور وجوہ کے ایک برا سبب اس کاخبر آحاد پر اعتماد حاصل کرانے میں امام کو جو کامیابی حاصل ہوئی تھی بھی تھا۔ حافظ ابن حجرنے عبدوس العطار کے حوالہ سے قال کیا ہے، وہ کہتے تھے،

میں نے علی بن المدینی سے سناوہ امام شافعیٰ کواسی للشافعي في غرفتي هذه أكتب كمره مين (عَالبًا بيعبدوس العطار كالممره تها) بيركهه كتساب خبسر السواحد السى رب يضكدآب خبر واحدكى كتاب عبدالرحمن بن مہدی کے یاس لکھ جیجئے وہ اس کود کھے کر بہت مسرور ہوں گے۔

سمعت على بن المديني يقول عبدالرحمن بن مهدى فانه يَسُرُّ بذلك. (توالي ص٥٥)

كہنے والے على بن المديني امام بخاري كے استاذ اور كيسے استاذ ہيں كہ امام بخارى كامشهورقول ان كے متعلق ہے،

میں نے علی بن المدی کے سواکسی کے سامنے اپنے آپ کو کمترنبیں سمجھتا۔

ما استصغرت نفسي عند احد الأ عند على بن المديني.

(تذكرة الحفاظ جلد ٢ ص ١٥)

اورجن کے متعلق امام شافعی کو باور کرایا ہے، کہ وہ آپ کی کتاب کو دیکھے کرمسرور ہوں گے۔ وہ عبدالرحمٰن بن مہدی الامام ہیں جن کی شان میں بی علی بن المدینی جیسے ا مام نقدر جال كا قول تقاكمه

ابوالحس على بن عبدالله المديق ثم المصرى الا اجرى من بيدا بوئ برس جيداما تذه علم الحديث حاصل کیا۔ان کے شاگردوں میں الذیلی، ابنجاری، ابوداؤد وغیرہ اکا برآئمہ محدثین شامل ہیں، الذہبی نے ابوحاتم کے حوالہ ہے تکھا ہے کہ وہ (علی بن المدین) حدیث اور اسکی علمت بجھنے میں سب سے بڑا در ہے رکھتے ہیں۔ اور میں نے احمد بن طبل جیسے محدث کو بھی ان کا نام لے کر بکارتے نہ سنا بلکہ تنظیماً وہ ہمیشہ کنیت ہی ہے بکارتے وعبدالرحمٰن بن مهدى (جوان كاستاذين ) كاتول ب كهجديث رسول النصلى الله عليه وسلم كوده سب يزياده جائة بين . يكي القطان في كهاءانا اتعلم من علم اكثر مما يتعلم منّى ( تذكرة النفاظ لاندبي جلداص ١١)

اگر میں (خانہ کعبہ) میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان فتم کھاؤں تو میں کہوں گا کہ عبدالرحمٰن کے مثل میں نے کسی کوئییں دیکھا۔

لو حلفت بين الركن والمقام فحسلفست انسى لم ار مثل عبدالرحمن.

(تذكرة الحفاظ جلد ٢ ص١٥)

اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ خبر واحد کے مسئلہ میں حضرت امام کے پیش کر دہ وجوہ نے خصوصیت کے ساتھ طبقہ محدثین پر کتنا انقلابی اثر پیدا کیا تھا، اب ''واللہ اعلم بالصواب 'علی بن المدینی کی فرمائش کی تعمیل حضرت امام نے کی یانہیں الیکن تاریخی بیانات سے جن کاذ کر پہلے گزر چکا ہے یہی پتہ چلنا ہے کہ آپ نے امام عبدالرحمٰن بن مہدی کی فرمائش پر بیہ کتاب تکھی تو اس سے بظاہر یمی خیال ہوتا ہے کہ امام شافعی جو عبدالرحمن بن مهدى سيعمر ميں بہت چھوٹے تھے کسی غیرمعمولی تاثر کے بغیراس تسم کی فرمائش کی آخر کیا دجہ ہوئی ؟ خودا بوتورنے و هو مشاب کے الفاظ سے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی کے مقابلہ میں وہ نوعمر نتھے۔ مکران کو جب امام میں علم کی وہ کیفیت محسوس ہوئی جو باوجود کمسنی کے آ دمی کو ہزرگ بنادیتی ہے تو انہوں نے خود چندعنوانوں کی فہرست بنا کر اس لئے بیجی کہ وہ ان عنوانوں پر ایک مستقل كتاب تصنيف كرديں يعبدالرحمان بن مهدى جيسے امام جليل كى فرمائش امام شافعى كے لئے واجب التعمیل تھی انہوں نے ان کی مرضی کے مطابق ان عنوانوں پر ایک کتاب الكصدى اوريبي كماب الرسالة كے نام يفن اصول فقد كى پہلى كماب قرار يائى۔ الرساله كى تصنيف ميں عبدالرحمن بن مهدى كى شركت:

ابوتوری اس روایت سے جہال جمیں اصول فقہ کی اس پہلی کتاب کی وجہ تصغیف کا پہتہ چاتا ہے وہتا ہے وہیں اس سے ریمی معلوم ہوتا ہے کہ عنوانوں کی تجویز کی حد تک اس'رسالہ' کی تصنیف میں عبدالرحمٰن بن مہدی کا بھی ہاتھ ہے گویا ان عنوانوں کی حیثیت سوالات کی ہے اور امام شافعی نے انہی سوالات کے جوابات دیتے ہیں اگر''المت وال نصف العلم''کا

مشہور فقرہ سی ہے اور نہ سی ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الرسالة کی تصنیف کی الرسالة کی تصنیف کا نصف حق عبدالرحمٰن بن مہدی الامام کے جصے میں بھی آتا ہے۔ الرسالة کود مکھ کرامام عبدالرحمٰن بن مہدی کی مسرت :

کتابوں ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعیؒ نے الرسالہ کولکھ کر جب عبدالرحمٰن بن مہدی کی خدمت میں پیش کیا تو جیسا کہ مشہور مؤرخ ابن عسا کر کے حوالہ سے العسقلانی نے نقل کیا ہے ،عبدالرحمٰن بن مہدی نے الرسالہ کے مطالعہ کے بعد کہا،

جب میں نے شافعی کی کتاب ' الرسالہ' کا مطالعہ کیا تو میں سنے شافعی کی کتاب ' الرسالہ' کا مطالعہ کیا تو میں سنے اس کتاب کو پایا کہ بید ایک وائش مند فرزانہ سے اور امت وطب کے بہی خواہ کا کلام ہے۔

لما نظرت الرسالة للشافعي اذهلتني لانني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح (توالي ص٥٥)

حقیقت یہ ہے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی کی میخفرتقریظ یا الرسالہ پران کا بہتمرہ بہائے خودان کی وقعید نظر ،مغرِ بخن تک رسائی اوراس کی سیح تعبیر کی بہترین مثال ہے۔
کتاب کی معنوی خوبیوں کی طرف عاقل سے اور لفظی محاسن کی طرف نصیح سے اور مصنف کے میں اللہ کے دین اور رسول کی امت کی مجی خواہی کا جوجذبہ موجز ن تھا اس کی طرف ناصح اسے بلیغ اشارے کئے گئے ہیں کہ جا ہے والا جا ہے توان کی تشریح ہیں چنداورات کو کام میں لاسکتا ہے۔
تشریح ہیں چنداورات کو کام میں لاسکتا ہے۔

بہر حال اس روایت کے آخر میں میکھی ہے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی نے فر مایا کہ اس رسالے کی تصنیف کی وجہ ہے،

فانى اكِشر الدعاء له. شي الم شافعي كوبهت دعا كي ويتابول-

ا '' تاصی ' نصیحت سے ماخوذ ہے۔ اُردو بھی عموماً نصیحت کالفظ وعظ و پہتہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیکن عمر نی زبان کا یہ بجیب وغریب جامع لفظ ہے جو ہمدردی ، اخلاص ، بھی خوابی کے مغیوم کوا دا کرتا ہے۔ حدیث بیس ہے کہ الدین انصیحتہ ، دین صرف بہی خوابی کا نام ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا ، کس کی بہی خوابی ؟ تو فر مایا ، اللہ اوراس کے رسول اور ان کے دین کی اور مسلمانوں کے آئمہ یعنی حکومت کی بہی خوابی (بس آئی کا نام الدین ہے )۔ اور حافظ ابن جحرنے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ اس الرسالہ کا ذکر كر كے عبدالرحمٰن بن مهدى فرمايا كرتے،

ا اصلبی صلاة إلا وانا ادعوا میں کوئی نماز نبیں پڑھتا جس کے بعدامام ثانعی کے

لئے دعانہ کرتا ہوں۔

للشافعي. (توالي ص٥٥)

الرسالية بإاصول فقد كي بهلي كتاب برايك اجمالي نظر:

ظاہر ہے کہ اس مختصر مقالہ میں اس کی گنجائش تو کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کتاب کے سارے مضامین پر کوئی تفصیلی تبصرہ کیا جائے لیکن اس خصوصیت کی وجہ ہے کہ جس عنوان پر میں مید مقالہ پیش کررہا ہوں اس کی مید پہلی کتاب ہے۔ نیز بقول علامہ الخضر ی المصر ی کے،

ان هدفه السوسالة تواث كويم من بيركتاب الرسالة اس عبدقد يم كاايك فيمتى متروك ذالك العهد القديم.

(التشر ليح الاسلامي ١٣٩)

تو مسلمانوں کی ایک قدیم تاریخی یادگار ہونے کی حیثیت سے بھی بیاس کی مستحق ہے کہ اُس کی بعض خصوصیات کا بہاں ذکر کیا جائے۔

سب سے پہلی خصوصیت اسکی اسکا خاص طرز بیان ہے جواسے تمام دوسری فنی كتابول مصمتاز كرتى بيمثلا ديباجه مس يغمبراسلام سلى الله عليه وسلم فداه الي وامی کا تذکرہ فرماتے ہوئے امام نے ایک عجیب اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ اس کاذکرکرنے کے بعد کہ دین و دنیا کی چھپی یا تھلی متیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہوسلم کےصدیتے میں ہم مسلمانوں کومیسر آئیں اور اس طرح آئندہ زندگی کے مصائب سے بھی نجات حاصل ہوئی ،فرماتے ہیں ،

الا ومحمد صلوات الله عليه هو بال إل! محمد (الله كي رحمتين نازل بول ان ير) انسانی زندگی کے بہترین پہلو کی طرف وہی رہنمائی

القائد الى خيرها والهادى الى

فرمانے والے ہیں۔ راستوں میں جو سیح ترین راہ ہے ای کی ہدایت کرنے والے ہیں، تباہی اور برائیوں کے مقامات سے آپ ہی بریادی اور برائیوں کے مقامات سے آپ ہی بنائیوالے ہیں، جو ہاتیں ہلاکت کے اسباب بن جاتی ہیں ان پرآپ ہی نے تنویبہ فرمائی، راہ بتائی اور اللہ سے ڈرانے ہیں آپ ہی کی ذات مبارکہ سے جو صرف اخلاص پرقائم ہے۔

ارشدها الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد المنبه للاسباب التي تورد الهلكة القائم بالنصيحة في الارشاد والانذار فيها. (الرمالة ص٥)

اسلوب بیان کی ندرت کا اندازہ کرنے کے لئے صرف اس اقتباس پر کفایت کرتے ہوئے صرف اتنا اور عرض کر کے میں دوسری خصوصیتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہاس لحاظ ہے پوری کتاب ہی قابل دیدہے، بلکہ غالبًا میرابیہ خیال غلط نہ ہو کہ ہم لوگ جو عام کتابوں کے بڑھانے کے عادی ہیں ان کے امام کی عبارتوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے کافی غوروخوض اورصبر واستقلال کی ضرورت ہے کہ اس کے الفاظ اس کی ترکیبیں اسکاطریقہ بیان سب بی نرالے ہیں۔اس سے اس زمانے کے طریقة گفتگواورا ظہار مافی الضمیر کے اسالیب کا بھی ایک تاریخی سراغ ملتاہے۔ (۲) مضامین کے لحاظ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، قریب قریب اس کتاب میں ان ہی عنوانوں سے بحث کی گئی ہے جن برامام عبدالرحمٰن بن مہدی نے مضمون لکھنے کی فرمائش کی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اجمال اور اشارہ ہے کام لیا گیا تھا۔ تفصیلی طور براس کتاب کے مباحث ان دس عنوانوں برتقیم ہوسکتے ہیں: ا \_قرآن اوراس كاطريقهُ بيان وطرز ادا \_۲ \_النة اورقر آن سے اس كاتعلق ،قرآن کے مقابلہ میں اس کی حیثیت اور اس کا مقام۔ ۳۔ ناسخ ومنسوخ کی بحث ا اس حدیثوں کے عمل یا وہ اسباب ووجوہ جن سے ان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے ۵۔ خبر واحد پر اعتماد کرنے میں اس کا مقام۔ ۱۔ اجماع اور اسکا تھم۔ ے۔ قیاس۔

۸۔اجتہاد۔ ۹۔استحسان، یعنی کسی شرعی دلیل سے بغیر دین میں ایسے امور کا داخل کرنا جوعقلاً کسی کے نزدیک مبنی برمصلحت معلوم ہوتے ہوں۔ •ا۔ اختلاف اور اسکی حقیقت، جائز و ناجائز اختلافات کی صدود۔

یہ ہیں فن اصول فقہ کے وہ مباحث جنہیں پہلی دفعہ حضرت امام نے کہا بی شکل عطا کی۔ان عنوانوں کے ذیل میں پھراُس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے مثلاً عنوان اول لیعنی قرآن اوراُس کے طریقہ بیان کے ذیل میں امام نے عام وخاص اور اس کے متعلقہ اساسی مباحث کا تذکرہ کیا ہے، کویا اس وفت جن اصطلاحی الفاظ کوہم اصول فقہ کی کتابوں میں یاتے ہیں تقریباً ان اصطلاحات کا ایک بزا حصه خودامام شافعی رحمة الله علیه کابنایا ہوا ہے، اور اب تک إن بی الفاظ کے ساتھ

كتابول مين ان كاذكركياجا تاب-

جديدة لم استفد ما في الأولى.

میرا تو خیال ہے کہ اس کتاب میں غور کرنے والے اگرغور کریں کے تو بارہ صدیوں میں بایں ہمہ طول وعرض فن اصول فقہ نے ارتقاء کی جنتی منزلیں طے کی ہیں اصولی حیثیت ہے تقریباً اکثر چیزوں کووہ ای کتاب سے نکال سکتے ہیں۔امام شافعی كے مشہور شاكر دالمزنى كے حوالہ ہے حافظ ابن جمرنے بيفقر افل كيا ہے، وہ كہتے تھے قر أت كتاب "الرسالة" میں نے امام شافعیؓ کی کتاب ''الرسالة'' یا نجے سو لشافعي خمس مائة مرة ما من مرتبه بردهی ہے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا فائدہ حاصل مرسة مبنها الاواستفدت فائدة كياہے جو پہلی دفعہ حاصل نہ كيا تھا۔

یا کچ یا کچ سومر تنبه ایک کتاب کا مطالعه کیا جاتا ہے اور ہر مطالعه میں مطالعه کرنے والے کوایک نئی دولت ، نیاخز انہ ہاتھ آتا ہے اور وہ بھی امام شافعیؒ کے براہِ راست اس شاگرد (امام مزنی) کو جو اینے وقت کا خود امام تھا۔ پس اس سے اس کتاب کی گہرائیوں کا ندازہ کیا جاسکتا ہے۔ان ہی المزنی سے بدروایت بھی قتل کی ہے،

میں امام شافعی رحمة القد علید کی کتاب "الرسال" کو پیچاس سال ہے پڑھ رہا ہوں اور حال ہدے کہ جب میں اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں کسی نہ کسی ایس کیا استفادہ ضرورت کرتا ہوں جس کو پہلے میں مجھ نہ سکا تھا۔

انا انظر في كتاب "الرسالة" عن الشافعي منذ خمسين سنة ما نظرت فيه مرة الا وانا استفيد شيئاً لم أكن عرفته. (ص22)

اس کتاب کے مباحث کا توبیا یک سرسری اجمالی تذکرہ تھا جیسا کہ میں نے عرض
کیا ،اس سے زیادہ کی ہمارے مقالہ میں گنجائش بھی نہیں ، البنتہ بعض خاص با تیں اس
کتاب کی ایس ہیں جن کا ذکر ندکر نا غالباً مناسب ندہوگا۔ مثلاً امام نے بیہ طے کرنے
کے بعد کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور خدانے قرآن کو عربی زبان میں
نازل کر کے اس کی دعوت کو سارے جہال کے لئے بنانے کی صورت یہی مقرر فرمائی

بعث بسلسان قومه خاصة دون الله تعالى فقر آن كوان كاقوم (يعنى جس مين ني السنة العجم يكون على الناس كريم صلى الله عليه وسلم يبيرا بوك تضي اس قوم) كافة ان يتعلموا لسانه ما اطاقوا كي زبان عن اتارا ب نه كه مجم غير عرب كي زبان عن اتارا ب نه كه مجم غير عرب كي زبان من اتارا ب نه كه مجم غير عرب كي زبان من اتارا ب نه كه مجم غير عرب كي زبان من اس كي لوگول يراس زبان عربي كاسيكسنا فرض منه د. (ص١١)

اور فلاہر ہے کہ عربی زبان بھی انسانوں ہی کی زبان ہے ایک انسان دوسرے
انسان کی زبان عمو فاسکھ ہی لیتاہہے، اس لئے بیالی تکلیف نہیں ہے جیے'' تکلیف
مالا بطاق'' قرار دیا جائے۔ بہر حال مجھے اس سلسلے میں حضرت امام کے اس خاص
مسلک کا ذکر کرنا مقصود ہے جوعربی زبان کے سکھنے کے متعلق آپ نے اختیار فرمایا
ہے۔ارقام فرماتے ہیں،

على كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما بلغ جهده حتى يشهد به ان لا الله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويتلوه كتباب الله ويسطق بالذكر في ما فرض عليه من التكبير وامر به من التسبيح والتشهد وغيسر ذالك فسما ازدادمن العلم باللسان الذي جعله الله لسان نبيه ختم به نبوته وانزل به آخر كتبه كان خيراً له كما عليه ان يتعلم الصلاة والذكر فيها.

برمسلمان پریدفرض ہے کہ عرب کی اس زبان کواس صد تک سکھنے کی کوشش کرے جہال تک اس کے بس میں ہواوراس کی کوشش پہنچ سکتی ہو، تا کہ د د اس بات كى كواى اداكر سكے جسے لا الدالا الله كلمه ميں بيان كيا كيا بره يكاوران الفاظكو بول سکے جن کا بولنا اسپر فرض ہے، لیعنی تکبیر اور جن تسبیحوں کا حکم دیا گیا ہے اور تشہد اور اس کے علاوہ دوسري چيزي، اور جو اين کوشش وجدوجهد کو اس زبان کے سکھنے میں بڑھائے گا جو کہ اس نبی کی زبان ہے جس بر نبوت ختم ہوئی اور جن بر خدا کی آخری كتاب نازل موئى، توبياس كے لئے بہتر ہے۔ بہرمال عربی سیمنااس پرای طرح فرض ہے۔ جیسے نمازاورنماز ميس جوباتنس يرحى جاتى بيب ال كاسكهنا

واقعديه بكاكرة يتقرآني لا تنقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. (النساء ع ٤) مجھے لگوك مندسے كيا كہتے ہو۔ يراكر فوركيا جائ اوربيه وجاجات كر عسلم بما تقولون ""سمع

تم نماز کے باس بھی نہ جاؤائی حالت میں کہتم

بغیرنماز کے قریب جانے کی آ دمی کواجازت بھی ہے یائبیں کی خیر بیتواس کتاب کی علمی ل آپ جو پچھ بول رہے ہیں أے میں مجھ رہا ہوں یا جان رہا ہوں۔ کیا یہ کہنا آس مخص کے لئے درست ہوسکتا ہے جو ہو لنے والے کی زبان تونہیں سمجھتا لیکن منہ ہے ن**کلنے والے الفاظ کو صرف مُن**ن رباہے اور الفاظ منطوقہ کے صرف سننے ہی کا نام بدر کھتا ہے کہ جو بچرتم بول رہے ہوا ہے وہ جان رہا ہے؟ مسلمانوں کے لے بدمسئلہ قابلِ غور ہے۔ ( دیکھیئے تفسیر مظهري قاضي ثناءالله ياني تي )دراصل معزت استاذي كافادات من سے بدايك افاده ب- بقيدهاشيد آئنده صفحه

ب المنطوق "" والملفوظ "تبيس ہے توبہ چیز قابلِ غور ہوجاتی ہے کہ تربی جانے

خصوصیتیں ہیں،ان کےعلاوہ اور بھی اپنے اندر گونا گوں امتیاز ات سے بیہ کتاب لبریز ہے۔الخضری نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ،

امام شافعی کے طرز تریے ایک خصوصیت یہ بھی نظر آتی اسے کہ وہ اپنے فریق خالف جن سے مناظرہ ہور ہا ہو، اس کے کلام کو دلائل اور وجوہ کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ خالف کی دلیلوں کو جس حد تک کمل اور واضح کرے بیان کیا جا سکتا ہے اس میں کوتا ہی نہیں کرتے بلکہ جتنی قوت مخالف خرج کرسکتا ہے سب کو کام میں لاتے تیں۔ اس کے بعد پھراس پر تملہ کرتے ہیں اور اس سے زیادہ بہتر دلیل جیسی وہ سنت سے احتجاج کرنے میں ذیادہ بہتر دلیل جیسی وہ سنت سے احتجاج کرنے میں ذیادہ بہتر دلیل جیسی وہ سنت سے احتجاج کرنے میں

من احسن مارأيته في كتاب الشافعي رحمة الله عليه انه يحكى اقوال من يناظرهم قائمة المحجة واضحة البرهان يفصل كل ما يمكن ان يكون لهم من قورة ثم يكر على ادلتهم وليس ادل على ذالك مما كتبه في الاحتجاج بالسنة له مخصوصة.

(النشريح الاسلامي ص ١٣٩) قائم كرتے بيل مشكل بى سے كوئى قائم كرسكتا ہے۔ الخضر كى نے اس پر بھى تنبيب كى ہے كہ تاریخی نقط مُنظر سے بھى بيد كتاب،

بنبئ عن كثير من خلال القوم فى اس زمانه بن مسلمانوں كے عادات واطوار كے ذالك العهد. (ص ١٣٩)

اور میہ واقعہ ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کی تحریر وتقریر کا کیا طریقہ تھا؟ اپنے

بقید حاشیہ گذشتہ سند - مدت ہوئی اس پر آپ کا ایک مختفر سامضمون اخبار ' بی ' وغیرہ بیں چھپا تھا۔ آخر بیں آپ ہی ا نے جواب دیا تھا کہ مجدہ بیں جیسے مطلوب تو فا مجدوا ہے کا ال مجدہ ہے جس بیں اظمینان ہو، ساتوں ہڈیوں پر مجدہ اوا ہولیکن اگر حدیث کی تمثیل کے مطابق ' نقر الدیک' ( لینی مرغ کے تھو نظے مار نے کی طرح ) مجدہ کر کے کوئی از ان ہوجا تا ہے لیکن اسکا مطلب نیبیں ہے کہ خدا ان از جہ وجائے تو تا نونی طور پر نماز کے مطالبہ سے سبکدوش ہوجا تا ہے لیکن اسکا مطلب نیبیں ہے کہ خدا نے جس مجدہ کا مطالبہ کیا ہے وہ ہی ' نقر الدیک' والا مجدہ ہے۔ اس طرح مطلوب تو نماز جس بی ہے کہ جو پڑھا جائے اسے پڑھنے والے بہ جو یہ بیکن اگر بیمکن نہ ہوتو الفاظ بھی ان کے کان سنتے ہیں اور ایک لفظ کو دو سر سے انظام ہو ہو ان کے بار حال ایک نقص شکل یہ بھی ہو سکتی افظ سے جدا جدا جدا تمیز کرتے ہیں تو نماز ہوجاتی ہے کہ ' علم بما تقولون' کی بہر حال ایک ناقص شکل یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بھے داخل ہی بوئی جاتا ہے۔ اس لئے اسقاط ذمہ کے لئے کائی ہے عبد الرحمٰن ۔ مخالفوں ہے گفتگوکرنے میں لوگ کن آ داب کے پابند تھے؟ فریق مقابل کا احترام کس حد تک ہر فریق اپنا فریضہ قرار دیتا تھا؟ استدلال واحتجاج کے وقت قرآن وحدیث کے استعال کرنے کی کیا نوعیت تھی؟

د ماغوں میں یہ چیزیں کی طرح حاضر رہتی تھیں؟ اس کتاب میں ان میں سے ہر چیز پر وشنی ڈالی گئی ہے۔ اصول فقہ کی اس پہلی کتاب کے متعلق حسب مخبائش جو کہا جاسکا تھا وہ کہا جا چیا ، البت ایک تاریخی مسکداس سلسلہ میں قابل بحث اور رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کتاب الام کے سوالمی بھی نے امام شافعی کی تعنیفات کی جو یہ فہرست دی ہے یعنی ، (۱) السرسالة القدید مه (۲) المجدیده - (۳) اختلاف العدید - (۲) المحدید - (۲) المحدید - (۲) المحدید الله المحدید - (۲) المحدید و المحدید - (۲) المحدید الله و النہ ہی - (۹) المحتلاف المحدید (۱) المحدید و ال

ان میں 'الرسالۃ' جیسا کہ آپ دیکھ دہے ہیں، بقول البہ قی اس کے دو نسخے ہیں ایک کا نام' 'الرسالۃ القدیمہ' اور دوسرے کا نام' 'الرسالۃ الجدیدہ' ہے۔ایک دوسری روایت حافظ ابنِ حجرنے الحاکم کے حوالہ سے جونقل کی ہے اس میں ہے کہ ایک صاحب فوران نامی کہتے ہے کہ امام احمد بن عنبل کی کتابیں ہم نے ان کے دونوں بیٹوں صالح اور عبداللہ سے تیں۔

توان بی کتابوں میں امام شافعی کا رسالہ قدیمہ اور جدیدہ بھی تھا بعنی العراقیہ اورالمصریہ۔

فوجدت فيها رسالة الشافعي القديمة والجديدة العراقيه

و المصرية. (توالي ص22)

جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام نے اپنے اس رسالہ کو دو و فعہ لکھا ہے۔

عبدالرحن بن مبدی کے تھم اور مشور ہے ہے جور سالہ لکھا ہے وہی غالبًا العراقیہ کے نام ہے مشہور ہوا، اسلئے کہ عبدالرحن بن مبدی کا انقال مصر جانے ہے پہلے ماہ جمادی الاخری ۱۹۸ ھ بیں ہو چکا تھا، اس کے بعد امام شافعی جب مصر پہنچے ہیں اور جسیا کہ گذر چکا مصر پہنچ کر ان کے بہت سے خیالات میں انقلاب پیدا ہوا، اور ان کے متعلق رائے بدنی پڑی مفایل بی صورت' الرسالہ' کے مضامین میں بھی پیش آئی ہے یعنی مصر میں اس' الرسالہ' پرامام نے نظر تانی فر مائی الیکن لوگوں میں دونوں نئے مروح ہوگئے۔ میں اس' الرسالہ' پرامام نے نظر تانی فر مائی الیکن لوگوں میں دونوں نئے مروح ہوگئے۔ بہر حال نہ کورہ بالاشہادتوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس' الرسالہ' یااصول فقد کی بہر حال نہ کورہ بالاشہادتوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس' الرسالہ' بی النہ کیا تھے ہی اس کا سے مصر سے متعدد بار الرسالہ' جو اس کہتے ہوں ساننے ہے ۔ عراقیہ یعنی قدیمہ ہے یا مصر بیدنی جیپ چیپ کر شائع ہوا ہے، یہ کون ساننے ہے ۔ عراقیہ یعنی قدیمہ ہے یا مصر بیدنی جیپ کے ہوا ہے، یہ کون ساننے ہے ۔ عراقیہ یعنی قدیمہ ہے یا مصر بیدی تو ہیہ ہے جدیدہ کا بیدی جیپ کی جائے بلکہ بی تو ہو ہے ہوں کہتے ہوں کے خود امام کی بید کتاب چاہتی ہے کہ کی مستقل تصنیف کے ذریعہ سے اس کے مختلف کے خود امام کی بید کتاب چاہتی ہے کہ کی مستقل تصنیف کے ذریعہ سے اس کے مختلف کی جو اس کے مختلف کے بیدی کورہ اور کی اور اور کی کورہ کا گرکیا جائے۔

اصول فقہ میں امام شافعی کی اس پہلی کتاب الرسالہ کے بعد اس فن میں تقریباً ہم قرن اور ہرصدی کے علاء نے مختلف حیثیتوں سے کتابیں تھیں اور اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے بلکہ قیامت تک انشاء اللہ تعالی جاری رہے گا، لیکن بیسوال کہ امام شافعی کے بعد پھر اس فن میں پہلی کتاب کس نے تکھی؟ افسوس ہے کہ باو جو د تلاش کے اب تک اس کا کوئی معین جو اب جھے نہیں مل سکا ہے، جس کی بردی وجہ غالبًا یہ ہے کہ تا تاری فتنہ نے اسلامی او بیات کے قدیم ذخیروں کو زیادہ تر بربا دکر دیا، ماسوااس کے لوگوں کا عام قاعدہ ہے کہ پھیلی تقنیفات گذشتہ تھنیفوں کے مضامین پر عموماً چونکہ مشتمل ہوتی ہیں، اس لئے عام توجہ متاخرین ہی کی کتابوں پر مبذول ہوجاتی ہے۔ یہ اس نداق نے بچارے متقدیمین کے اکثر کارنا موں کو گوشتہ گنامی میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس نداق نے بچارے متقدیمین کے اکثر کارنا موں کو گوشتہ گنامی میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس نداق نے بچارے متقدیمین کے اکثر کارنا موں کو گوشتہ گنامی میں ڈال دیا ہے۔ یہ

تو کچھام شافعی ہی کی کرامت ہے کہان کا'' رسالہ' حوادث روز گارے بچتا بچا تا ہم تک بہنچ گیا ہے۔

بہرحال سے طور پر سردست بیہ تانا مشکل ہے کہ الرسالہ کے بعداصول فقہ کی دوسری کتاب کون کاسی گئی، تاہم ایک کلی بات کا سراغ ملتا ہے۔ اس سے میری مرادیہ ہے کہ امام شافتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلک اور طریقہ عمل اختیار فر مایا تھا، جیسا کہ میں عرض کرچکا ہوں۔ ایک طرف اس کی وجہ سے محدثین میں بیداری اگر موافقا نہ حیثیت سے پیدا ہوئی، تو دوسری طرف جن جن لوگوں پر ان کے قائم کردہ اصولوں سے زد پر ٹی تھی بیدا ہوئی، تو دوسری طرف جن جن گوالوگوں پر ان کے قائم کردہ اصولوں سے زد پر ٹی تھی خلا ہر ہے کہ مخالفانہ ہل چل اگر ان طبقوں میں پیدا ہوئی تو محل تعجب نہیں ہے۔ پھر مخالفوں کے ان طبقات میں ایک طبقہ تو انگل المنة والجماعة بی کا تھا، مثلا امام ابو حفیقہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک طبقہ میں اللہ النہ والجماعة سے مارچ سمجھا جاتا ہے۔ جس زمانہ کی ہم گفتگو کررہے جیں ثانی الذکر طبقہ میں سب سے بوی خصوصیت میتھی کہ خہ ہی بی قائن اور دینی امور میں وتی اور نبوت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھل کے استقلال کو بھی جفائی رکھا تھا۔ دوسر لے لفلوں میں یوں کہنے کہ خہ ہی زندگی کی تنظیم میں وہ عقلی معلومات کو ہمی شریک کرتے ہے تھی کہ ان میں کے بعض لوگ آ یہ قر آئی ،

ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. میمعذاب دینے والے نبیل یہال تک کہ بھیج دیتے بیں پہلے رسول۔

کی تفسیر میں 'رسول' کے لفظ کو پیٹیبراور عقل دونوں پر صادی قرار دیتے ہے گویا پیٹیبر
کے ساتھ ساتھ عقل بھی ان کے نز دیک ایک رسالت کا کام انجام دیتی ہے۔ 'حسن
و بتی عقلیٰ کے مشہور نظرید کی بنیادان کے اس زعم پر قائم ہے بلکہ ایک صد تک بعض مواقع
پر عقل کی رسالت کو پیٹیبر کی رسالت پر بھی گویا (العیاذ باللہ) بیر ترجیح دینے ہیں نہیں
چو کتے تھے ،خبر واحد پر عدم اعتماد کا جو قول ان سے قال کیا جا تا ہے اس کی وجہ بھی ان کی
و بی بے اعتمال کی ہے جو عقل کے مقابلہ میں ان چیز وں سے قدر تأان سے بیدا ہوگئی تھی

اورہونی جا بیئے تھی۔

تو جیسا کہ میں نے کہا، امام شافعی کے خلاف بل چل یوں تو مختلف دائروں میں بریا ہی تھی کیکن ان کی عام کتا ہیں خصوصاً 'الرسالہ' کے مضامین سے جس فرقہ میں زیادہ یے چینی پیدا ہوسکتی تھی وہ معتزلہ ہی کا فرقہ تھا۔جس استحسان کا ردامام نے پوری قوت ے اپنی اس کتاب میں فرمایا ہے اس سے دراصل اس عقلی شرک کار دمقصود ہے جس کے معنز لہ مرتکب ہتھے۔ نیز خبر واحد کی اہمیت پیدا ہوجانے سے محدثین کی قسمت اگر جاگ اٹھی تھی تو معتز لہ کے بیسیوں مزعو مات کی بنیا دہی اس سے تھو تھی ہوئی جاتی تھی۔ بہت سے ایسے مسائل جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر تہبیں ہے بلکہ صرف النة (حدیثوں) ہی ہے ان کا ثبوت ملتا ہے جیسے عذاب قبر<sup>ا</sup> اور کبائر کی معافی کا مسئلہ جن کی بنیا دبخیال عام احادیث ہی پرمبنی مجھی جاتی ہے اور معتزلہ کوجن ہے انکار ہے تو امام شافعی کے دلائل اور احادیث کی استنادی واحتجاجی حیثیت کے متعلق ان کی کتاب الرسالہ کے اصول مباحث نے سے کہ بحث کی بساط ہی اُلٹ کے رکھدی تھی اور مخالف خیال کو ایبالچر پوچ ٹابت کردیا تھا کہ گویا وہ ایک خالص جاہلانہ ایک طرح کا غیر اسلامی نظریہ ہے۔غرض اس چیز نے حضرت امام کے خلاف معتزلہ میں ایک خاص جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ پھرای کے ساتھ جب ہم اس بربھی غور کرتے ہیں کہ معنز لہ جن کی قوت سے یو چھیئے تو امام ابوائس اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ٹوئی ورنہ جیسا کہ صاحب ''مفتاح السعادة'' نے لکھا ہے کہ

الم الیکن درحقیقت عذاب قبر کامسکد بویا کہائر کی مغفرت کا دونوں کا جُوت قرآ ب سے بھی بوتا ہے۔وید فلو ما دون ذالک لسمن بشاء (اور بخش دے گا اللہ شرک سے بنچ سارے گناہ جس کے واسطے جاہے گا) سے زیادہ صرح نعم مغفرت کہائر میں اور کیا درکار ہے۔ ای طرح مرکز دو سرے عالم میں جہنچنے کے ساتھ بی آ دمی راحت یا از بت محسوس کرتا ہے، قرآن کی متعدد آ بجول میں بیرسئلہ موجود ہے۔ از انجملہ سورہ تم بینیا لون کی وہ آ جری آ یت ان اندر ناکم عذابا قویدا یوم بنظر الموء ما قدمت بداہ (الاید) (ہم نے ڈرایاتم کو قریب کے عذاب سے جس دان و کھے گا آ دمی جو کھاس نے آ کے بھیجا ہے)۔ سواس کے لفظ قریب سے حضرت الاستاذ کا استدارال ہے کہ جبنم کے بعید عذاب کے سوار کوئی اور قریبی عذاب ہے اور وہ عذاب قبری ہوسکتا ہے۔

كان علم الكلام بايدى المعتزلة علم الكلام معتزليول كے بى ہاتھوں ميں دواھ ہے مائتي سنة مابين المائة والثلاث وسعم تك يور دوموسال تكربا مائة. (ص٣٤)

جس كامطلب ميهوا كه بهلى صدى ججرى جس ميں بكثرت غيراقوام كےلوگ اسلام میں داخل ہوئے اور موروتی عقائد وخیالات کے جراثیم اینے ساتھ لائے۔ پھر شعوری یا غیرشعوری طور پرانہوں نے اسلام میں ان کوشر یک کردیا، جس میں سب سے زیادہ حصہ قبطی نومسلم غیلائی دشتی کا ہے۔صاحب 'مفتاح السعادة ' بی لکھتے ہے۔

کان غیلان قبطیا قدریا لم یتکلم غیلان قبطی انسل قدری تھا، اس ہے پہلے کی نے فدرکے بارے میں بحث نبیں کی۔

احدفي القدر قبله. (ص٣٥)

اس كتاب ميس سيجي لكھا ہے كه ہشام بن عبدالملك نے غيلان كو كرفيار كروايا اور اخدذ السغيسلان هشسام بسن عبدالملك فصلبة بباب دمشق ومشق کے دروازے پرسونی دی کہا جاتا ہے کہ عمر يقال أن ذالك بدعوة عمرين ین عبدالعزیز کی د عاہے پہل ہوا۔

بہرحال بیحقیقت ہے کہ پہلی صدی ہجری ہی میں اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ نومسلموں کا جوسیلاب اسلام میں آگیا اور جواینے ساتھ برانے جاہلی افکار ونظریات کا ایک عظیم الشان اور بڑے بڑے فتنوں کا سامان بھی لایا اس نے اسلام میں بہت سے طرح طرح کے فرتے بھی پیدا کئے انہی فرقوں میں ہے ایک بیمعنز لہ کا فرقه بھی تھا، جس کو بعض خاص اسباب ہے بڑی قبولیت اور طاقت حاصل ہو گئے تھی اور اس نے اپنی طاقت ہے نفع اٹھا کرانہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل پر معتصم عباسی خلیفہ کے ذریعہوہ زہرہ گدازمظالم کرائے جن کی نظیر تاریخ میں موجود نہیں ہے اوران كابيزورتيسرى صدى تك قائم ربايه

## تدوين أصول فقه

بہرحال امام شافعی کی اس معرکۃ الآراء تصنیف''الرسالہ'' کی اشاعت کے بعد تر دیداً جس طبقه میں زیادہ تھلنلی مجی وہ یہی معتزلہ کا گروہ تھا۔ حالات ان کے سازگار تھے۔ مختلف جہات سے امام کی اس کتاب کے مقابلہ میں قلمی معرکہ آرائیاں شروع ہوئیں اور جس طرح معتزلہ کی طرف سے تر دیدی اقدامات عمل میں آئے ،امام شافعی کے حامیوں تینی طبقہ اہل حدیث کی طرف سے بھی امام کی تائید میں تصنیفات کا سلسلہ

غالبًا يبى راز ہے كمشہوراصولى كتاب ميزان الاصول على يبى لكھنے كے بعد كه، معلوم ہونا جا بینے کہ اصول فقد اصول دین کی فرع ہے اس کئے ضروری ہے کہ اینے عقیدوں ہی کے مطابق برمصنف این کتاب اس فن میں تصنیف

اعلم ان اصول الفقه فرع لعلم اصول الدين فكان من الضرورة ان يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب.

اصول فقد کی عام کتابوں پر تبعرہ کرتے ہوئے ان کی مختلف نوعیتوں کا اظہاران الفاظ ميں کيا،

اصول فقه میں اکثر تالیفات یا تو فرقه معتزله کی میں جو اصول میں ہمارے مخالف ہیں یا ان محدثین کی بیں جو فروعی مسائل میں ہم سے اختلافات رکھتے ہیں۔

واكثر التاليف في اصول الفقه الاهل الاعتزال المخالفين لنا في الاصبول لأهبل السحيدييث المحالفين لنا في الفروع.

(كشف الظنون)

جس ہے وہی بات ثابت ہوئی ہے کہ حضرت امام کے الرسالہ کے بعد مسلمانوں میں جواعتزالی عقائدر کھنے والے تھے انہوں نے تو تر دیداً اور ارباب حدیث نے تا ئیداً اس فن کے متعلق کتابیں للھنی شروع کیس ،امام شافعی کی وفات تیسری صدی کے آغاز یعنی ۲۰۰۷ ہے میں ہوئی اور طاش کبری زادہ کے حوالہ سے گذر چکا کہ یہی زمانہ معتزلہ کے وقت واقد ارکا تھا اسلے غالب خیال بہی ہے کہ سب سے پہلے الرسالہ کے مقابلہ میں اس کتاب کے بعد جن لوگوں نے قلم اٹھایا وہ علماء معزلہ ہی تھے۔اصول کی کتابوں میں مختلف مسائل ونشریات کے سلسلے میں مشہور معتزلی عالم بلکہ ان کے راُس، رئیس البجائی اور اس کے بیٹے ابو ہاشم کے جن خاص خاص خیالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جہاں تک میں مجھتا ہوں یہ تیسری دنیا کی ان ہی اعتزالی اصول فقہ کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ کوئی صریح شہادت تو اگر چہ مجھے ابھی نہیں ملی ہے۔لیکن میرے اس قیاس کی بنیاد سے کہ البجائی (جس کا بورانا م مجمہ بن عبدالو ہا ہب بن سلام ہے اور کنیت ابو علی رف نام ہے اور کنیت ابو علی واستان سے عموماً ارباب مدارس واقف ہیں۔ چونکہ یہ تیسری صدی کا معتزلی عالم ہے داستان سے عموماً ارباب مدارس واقف ہیں۔ چونکہ یہ تیسری صدی کا معتزلی عالم ہے داستان سے عموماً ارباب مدارس واقف ہیں۔ چونکہ یہ تیسری صدی کا معتزلی عالم ہے اس لئے غالب خیال یہی گزرتا ہے کہ امام شافعی کے بعداصول فقہ میں اعتزالی مسلک اس لئے غالب خیال یہی گزرتا ہے کہ امام شافعی کے بعداصول فقہ میں اعتزالی مسلک کی تائید کرتے ہوئے جس نے پہلی کتاب کاسی وہ البحبائی ہی ہے۔الانساب میں کی تائید کرتے ہوئے جس نے پہلی کتاب کاسی وہ البحبائی ہی ہے۔الانساب میں کی تائید کرتے ہوئے جس نے پہلی کتاب کاسی وہ البحبائی ہی ہے۔الانساب میں کی تائید کرتے ہوئے جس نے پہلی کتاب کاسی وہ البحبائی ہی ہے۔الانساب میں

ا امام ابوالحسن اشعری الل سنت والجماعت کے ایک ذیروست امام بیں۔ یہ البجائی کے شاگر وہتے۔ تاریخ ل بیں ان کے اور البجائی کے کی مناظر و ل کا حال لکھا ہے۔ ان بیں سے ایک مناظرہ بہت دلجیپ ہے اس مناظرہ بیں البجائی کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر اصلح یعنی میں البجائی کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر اصلح یعنی سبہتر پہلوکا کرنا واجب ہے۔ اشعری نے اعتراض کرتے ہوئے ایک مثال چیش کی کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک بوڑھے کا فر اور ایک بچری چیشی ہوگ ۔ بچد دریافت کرے گا کہ اس کو طویل تمریکوں نہ عطا تعالیٰ کے حضور میں ایک بوڑھے کا فر اور ایک بچری چیشی ہوگا تو کفری مزا انا نے کے بعد وہ اعتراض کی ٹی تو اس کے فروطفیاں بیں جیٹا ہونے کا اندیشے تھا اس لئے اس کو مصلحہ بچین ہی جی وفات دی گئی۔ لیکن جب کا فر بوڑھا چیشی ہوگا تو کفری مزا انا نے کے بعد وہ اعتراض کا کو کہ حصور کے اور دوجہ امت کو پہنچ ۔ قاضی ابن ضاکان نے اس مسلک کے کھو کھلے پن کو تا زیا اور اس خور تحقیق شروع کی اور درجہ امت کو پہنچ ۔ قاضی ابن ضاکان نے البجائی کے متحقیق کلا میں و ثلاثین و مانتین و مانتین (۲۳۵) و تو فسی فسی شعب ان سنة نلث و ثلث مان الہ جب انہ ہو کہنی کی تحقیق کرتے ہوئے این حوالہ سے کھا ہے کہ بیتی جبائی ایک الہور وسی جازار دالا ہے آبادی گئی ہو اور فلستان دکروغیرہ سے گھری ہوئی ہے۔ ال

سمعانی نے البجائی کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھاہے کہ

وه المقامات المعتزل ' كتاب النفسير اور الجامع 'اور هو صاحب المقالات المعتزلة

"الردعلى ابل السنة كامصنف ہے۔ وكتاب التفسير والجامع والرد

على اهل السنة.

افسوس ہے کہ آج بیکتابیں عام کتب خانوں میں نہیں یائی جاتیں اور نداس کا پہتا چل بکتا ہے کدان کتابوں میں سے الجبائی نے اصول فقد کے مسائل کا تذکرہ اپنی کس كتاب ميں كيا ہے۔ اور يبي حال اس كے بينے ابو ہاشم كا ہے كه اصول فقه كى كتابول میں بکثرت ابوہاشم کے نظریات کالوگ ذکر کرتے ہیں۔لیکن اس فن براس نے جو كتابيں لكھيں ہيں۔ان كاپية تو كيا حلے گا۔ سي طور ير آج ہم ان كے نام سے بھى واقف نہیں ہیں۔صرف ابن خلدون نے ابؤالحن بصری کی کتاب المعتمد کا تذکرہ كرتے ہوئے الجبائى كى كتاب العهد نامى كاذكركيا ہے اور المعتمد كوجس كاذكر آ سے آ رہا ہے اس کتاب کی شرح بتایا ہے۔ مگر قاضی ابن خلکان نے ابوہاشم کے تذکرہ کو صرف ان الفاظ پرختم كرديا ہے،

وه اوراس کا باپ معتزله کی زبردست هخصیتوں میں كان هو وابوه من كبار المعتزلة ہے تھے اور ان دونوں نے اپنے مذہب کے متعلق بہت مضامین لکھے ہیں۔علم الکلام کی کتابیں ان کے مذاہب اوراعقادات کے بیان سے بھری ہوئی ہیں۔

ولهما مقالات على مذهب الاعتزال وكتب الكلام مشحونه بمذهبهما واعتقادهما. (ص ٢٩١) بہرحال ابوعلی الجبائی ہو یا ابوہاشم، بید دونوں چونکہ تیسری صدی کے رؤساء اعتزال میں کیونکہ ابوہاشم کی ولا دت بھی س سے اصلے میں ہوئی اور وفات اس میں اس لئے میرا یمی خیال ہے کہ معتزلہ کی طرف سے ''الرسالہ'' کے جواب میں جن ارباب تصنیف نے کام کیا غالبًا وہ یمی باپ بیٹے لیعنی ابوعلی البیائی اور ابوہاشم معتزلی ہیں۔ اس کا ایک قرینه میرے خیال میں رہجی ہے کہاصول مسائل کے متعلق ان دونوں سے پہلے معتزی علاء میں کسی کے نظریات کاذکر عموماً کتابوں میں نہیں پایا جاتا۔
الحاصل امام شافعی کے ''الرسالہ'' کے بعد تبسری صدی میں اصول فقہ کے نظریات جن معتزلی علاء کی طرف کتابوں میں منسوب کئے جاتے ہیں ان میں سب نظریات جن معتزلی علاء کی طرف کتابوں میں منسوب کئے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ نمایاں نام ان بی دونوں باپ بیٹوں (بعنی ابویلی الجبائی اور ابوہاشم) کا نظر آتا ہے۔

## امام الهدى الماتريدى اوراصول فقه:

البت بماری علمی تاریخ ان لوگوں کے بعد کتاب کی حیثیت سے اصول فقہ کی جس کتاب کا پید بتاتی ہے وہ تیسری صدی بجری کے مشہور حنی امام علامہ امام الهدی ابومنصور کنیت ابومنصور کنیت بی رحمت اللہ علیہ بیں جن کا پورا نام محمد بن محمود ہے، ابومنصور کنیت تھی ،امام البدی امت کی طرف سے خطاب دیا گیا تھا۔ چنا نچا لجوا ہر المصدید میں ہے، مصو لقب رئیس اهل السنة من وہ اہل السنت والجماعت میں احناف کے ایک مصور کفید اعنی الامام ابوالمنصور بوے نامور محمق کا لقب ہے یعنی امام ابومنصور الماتریدی رحمة الله علیه. (ص۵۲)

ان کی وفات کاس سلستے بتایا جاتا ہے آگر چہ امام کے ولا دت س کاعلم مجھے باوجود تلاش کے نہ ہوسکا تا ہم امام کے اساتذہ میں جن بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے ان میں ایک ابولفر العیاضی بھی ہیں اور العیاضی کے متعلق موزمین نے لکھا ہے کہ یہ آل سامان کے مشہور امیر نصر بن احمد بن اسد بن سامان الکبیر کے زمانے میں کفار ترک کی ایک جنگ میں دشمنول کے ہاتھ میں قید ہوکر شہید ہوئے۔ الجوابر المضیر میں ہے کہ،

ا کتابوں میں لکھاہے کہ نعر کے دادا سامان بہرام چوہی کے خاندان سے تھے۔خلیفہ مامون الرشید عبای اپنی ولی عبدی کے زمانے میں خراسان کے گورز تھے۔ بعض امیرول کے اشارے سے انہوں نے خاندانی شرافت کا خیال کرکے خراسان کے مختلف صوبوں پر اسد بن سامان کے گڑکوں کو بحال کیا یوں اس خاندان میں حکومت آئی۔

ایک چشتوں تک مادر الخصر وغیرہ پر اس خاندان کے افراد حکومت کرتے رہے۔ امیر نصیر کا پائے تخت سمرفتد تھا۔

ایک چشتوں تک مادر الخصر وغیرہ پر اس خاندان کے افراد حکومت کرتے رہے۔ امیر نصیر کا پائے تخت سمرفتد تھا۔

ایک چشتوں تک مادر الخصر وغیرہ پر اس خاندان کے افراد حکومت کرتے رہے۔ امیر نصیر کا پائے تخت سمرفتد تھا۔

کافروں نے ان کو (العیاضی کو) نصر بن احمد بن اسدین سامان الکبیر کے عہد میں قید کیااور باتدھ کر قتل کردیا۔

اسره الكفرة فقتلوه صبرا في ديار الترك في ايام نصر بن احمد بن اسد بن سامان الكبير.

(4+00)

جنب ابونصر عماس شہید ہوئے تو اپنے چھے انہوں نے جالیس شاگر دا سے چھوڑ سے جوسب ابومنصور ماتریدی کے جوڑ کے خصے۔

اسما استشهد خلف اربعین رجلا من اصبحابه کانوا من اقران ابی منصور الما تریدی.

(الجواه ص22)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیاضی کی زندگی ہی میں ابومنصور ماتر بدی اپنے علم فضل میں میں متناز شہرت عظمت حاصل کر بچکے تنھے۔اتی عظمت کے دوسروں کے فضل وعلم کا بیما نداُن کو بنایا جاتا تھا۔

بہرحال اِن معلومات سے میں اس نتیجہ تک پہنچا ہوں کہ ابومنصور ماتر بدی کی نہ صرف ولا دت ۱۵۹ ہے بہلے ہوئی بلکہ اقران ومعاش میں ان کو کافی امتیاز بھی اُس ز مانہ تک حاصل ہو چکا تھا۔ پس اگران کی عمرعلم وضل کے اس امتیاز کے وقت صرف ۲۰ سال کی بھی مانی جائے جب بھی ان کاسنِ ولا دت بہر ہے ہے بہلے ہوتا چاہیے گو با ان کا زمانہ اور ابو ہاشم معتز کی پر ۲۲ھے تا ۲۲سے کا زمانہ ایک ہی ہے پھر جسیا کہ میں نے عرض کیااصول فقہ میں ابو ہاشم کی تو کسی کتاب کے نام کا پینہ نہ چل سکا کمین بحمراللہ اس معتزلی عالم کے معاصرا مام اہلسنت ابومنصور ماتریدی کی دو کتابوں کا ذکر اس سلسلہ میں کیاجا تا ہے۔

" کتاب الحدل جو ابومنصور ماتریدی کی تصنیف ہے۔وہ اصول فقد کے متعلق ہے۔

ا. "كتاب الجدل" لابى منصور محمد بن محمد الماتریدی وهو متعلق باصول الفقه. (ج۱ ص۱۳۳)
 ا. و "ماخذ الشرائع" في اصول

'ماخذ الشرائع' جواصول فقه کے موضوع پر ابوم نصور محدین محمد بن محمد بن

محمد الماتريدي. (ج٢ ص١٦)

الفقيه أبي منصور محمد بن

کشف الظنون میں دوسری کتاب کا نام بہی ہے بینی دوسری کتابوں میں عموماً

' ماخذ الشرع' نام بتایا جاتا ہے۔اگر چ یہ کتابیں بھی میری نظر سے نہیں گزری ہیں اور
نہ بیہ معلوم ہوسکا کہ ان کے نسخے اب دنیا کے کتب خانوں میں کہیں پائے جاتے ہیں یا

نہ بیں لیکن جہاں تک ان دونوں کتابوں کے نام سے معلوم ہوتا ہے قیاس چا بتنا ہے کہ

ان میں سے ' کتاب الجدل ' دراصل اس فن کی ان کتابوں کی قدح میں اکھی گئی ہوجن

کی طرف علامہ میں انظر علاء الدین نے اپنے ان الفاظ سے اشارہ کیا تھا جن کا ذکر

بہلے آ چکا ہے کہ،

اكثر التاليف في اصول الفقه اصول فقد من اكثر تاليفات يا تو فرقد معز لدى بيل الاهدل الاعتزال المخالفين لنا في جو بمار اصول من نخالف بيل يا ابل مديث كى الاصول من نخالف بيل يا ابل مديث كى الاصول و لاهدل الدحديث جو بم من فروى مماكل من اختلاف ركيت بيل ـ

المخالفين لنا في الفروع.

دوسر کے لفظوں میں یوں سمجھنا جا بیئے کہ اب تک اصول فقہ میں کتابیں جو پچھ تھی گئی تھیں وہ یا تو ان بزرگوں کی تھیں جن کا نام اس زمانے میں اہل الحدیث تھا بظاہریہ امام شافعی کے جمات اور اتباع کی تعبیر ہے یا ان کے مقابلہ میں ارباب اعتزال نے قلم اضایا تھا لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں امام ابو صنیفہ کے منتب خیال کے علماء خاموش تھے بشرطیکہ یہ بات مان کی جائے کہ ابو یوسف القاضی اور امام محمد کی طرف اس فن کی کتابوں کے لکھنے کا جو کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ اس لئے صحیح نہیں ہے کہ امام شافعی کے الرسالہ کی اولیت کا دعویٰ اس سے غلط ہوجاتا ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ اس مسئلہ پر تقریباً اجماع قائم ہو چکا ہے۔ بہر حال میر ابھی ذاتی خیال یبی ہوں کہ اس مسئلہ پر تقریباً اجماع قائم ہو چکا ہے۔ بہر حال میر ابھی ذاتی خیال یبی ہوں کہ امام ابو یوسف ہوں یا امام محمد بہتو ممکن ہے کہ اپنے درسوں میں شاگر دوں کو سے حکم امام ابو یوسف ہوں یا امام محمد بہتو ممکن ہے کہ اپنے درسوں میں شاگر دوں کو سے احتماد کی بنیاد قائم ہے لیکن ان کلیات کو انہوں نے کہا ی دفعہ تدویٰ قالب میں ان شاید بیہ واقعہ نہیں ہے بلکہ حنی علماء میں جس شخص نے کہلی دفعہ تدویٰ قالب میں ان شاید بیہ واقعہ نہیں ہے بلکہ حنی علماء میں جس شخص نے کہلی دفعہ تدویٰ قالب میں ان مائل کوڈ ھالا وہ غالبًا یہی امام البدی ابو مصور ماتریدی ہیں۔

پھرجیبیا کہ دنیا جانتی ہے کہ امام ابومنصور کی اصلی شہرت فقد اور اصول فقہ میں نہیں ہے جہ جامام ابومنصور کی اصلی شہرت فقد اور اصول فقہ میں نہیں ہے جہ بلکہ ان کے علمی مجاہدات کا حقیقی میدان عقا کداور علم کلام ہے۔مولا تا عبدالحی فرنگی محلی انسی لئے ان کا ترجمہ شروع کرتے ہوئے، محلی انسی لئے ان کا ترجمہ شروع کرتے ہوئے،

امام المتكلمين ومصلح عقائد متكلمين كامام اورمسلمانول كعقائد ورست

المسلمين. (فوائد بهيه ص ٨٠)

کے الفاظ سے اُن کوروشناس کراتے ہیں اور ہے بھی یہی ہات۔ کو یا تبسری صدی کے نصف آخر میں ایک طرف تو بصرہ کی جامع مسجد کے منبر پر ،

من عرف نبي فقد عرفني ومن لم جو جھے پہچانا ہے وہ تو پہچانا ہے اور جو بیس پہچانا

يعرفني فانا اعرفه بنفسي. مين أست إلى بيجال تودكروا تابول -

كتيج موئ امام ابوالحن الاشعرى رحمة التدعليه اعلان كرر م تقے كه،

میں عقائد معتزلہ ہے تائب ہو چکا ہوں اور اب اس بات کا پختہ ارادہ کرچکا ہوں کہ ان کے عقائد کی جڑیں اکھاڑ دوں گا اور اُن کی شرمناک باتیں اور انا تائب مقلع معتقد للردعلى المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعائبهم. (ابن خلكان ص٢٢٧)

ان کی گغویات بیان کروں گا۔

جن كى وجه عراق كمعتزله ميس كطلبلى محى موئى تقى بلكه بقول ابوبكر الطرفي ،

معتزلہ بہت سراٹھا کے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اللہ است سراٹھا کے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس نے اس نے اس سے وہ محروہ کوالس کے ڈھیر میں ردک دیا ( کہاس سے وہ سے دہ میں سے دہ سے دہ میں سے دہ می

كانت المعتزلة قد رفعوا رؤسهم حسى اظهر الله الاشسعرى فحد هم في اتماع السمسم.

(ابن علكان ص٢٢) كوشش كے باوجود بيل تكل سكتے۔)

اور دوسری طرف ان ہی دنوں میں خراسان کے معتز لہ میں بوں بھگدڑ مجی ہوئی تھی کہ سمرقند کے ایک محلّہ میں ماتر بیا سے ایک نوجوان عالم اُٹھ کر ان پر تیر پر تیر برسار ہاتھا اوراس طور پر برسار ہاتھا کہ دم لینے کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی۔ردمعتز لہ میں ان کی کتابوں کے نام گناتے ہوئے مؤرفین نے لکھا ہے کہ

انهوں نے ''کتاب بیان او ہام معتز له' اور کعمی کی ستا ب' اہل الا دله' کا رواور''کتاب المقالات' ' کارواور''کتاب المقالات' ' دسکتاب التو حید' اور''رو اصول الخمسه' وغیرہ م

له كتاب "بيان اوهام المعتزلة" وكتاب "رد اهل الادلة" للكعبى وكتاب "المقالات" وكتاب

ا مواد ناجلی مرحوم نے علم الکام میں ماتر یدکو مرقد کا ایک گاؤں بتایا ہے۔ لیکن سمعانی نے کتاب اگا نساب میں ایسکھا کہ اس لفظ کے دو تلفظ ہیں بعض او گ '' ماتر ید' کہتے ہیں اور بعض '' ماتر یت' آ گے یدا نفاظ درت کے ہیں ' نسبة الی محلة من حافظ صمو قند ''جس کا سطلب بی ہوا کہ ہم قد کی فصیل کے اندر کا محلّہ بی ماتو ید یا مساقوید یا مساقویت ہے۔ اگر چاملامہ مرتضی الربیدی البلگر امی فی شرح احیاء العلوم ہیں 'مسحلہ بعد سمو فند او قوید مساقویت ہے۔ اگر چاملام مرتضی الربیدی البلگر امی فی شرح احیاء العلوم ہیں 'مسحلہ بعد سمو فند او قوید منبع ''ص ۵ ج الکھ کر شبہہ ہیں ڈال ویا اور غالباً مولا نانے ان بی پر اعتبار کیا لیکن سمعانی جب تھے ہیں کہ مضیت البہا غیر مرة (یعنی ماتر یوسے متعدد بار ش تر اربوں )ص ۱۳۹۸ء اس کے ترجی ان بی کے قول کو ہوئی جا ہا ہا البت المرحافظ کا ترجمہ دیوار اور فصیل کے جو اس کے مشہور معنی ہیں ، نہ کیا جائے جا اکا وغیرہ مرا دلیا جائے تو بھر علامہ زبیدی کے قول کی بھی تنجائش ہو تکتی ہے۔ ۱۴

"التوحيد" و"رد اصول الخمسة"

وغيرها. (الجواهر والفوائد)

اورصرف معتزله بی نہیں بلکہ ملاحدہ ،قرامطہ، روافض بیسب پر چوکھی جلارے تھے۔ان کی ممتاز تصنیفات کے بیان میں لکھاجا تاہے،

وله د د الامامة لبعض الروافض بعض رافضي ل كتاب "الامامة" كارداور" الرد

على القرامط، بهي ان كى تقنيفات من سے بيں۔

والرد على القرامطة.

## امام ابوالمنصور ماتريدي اور حنفي مكتب خيال كي حمايت:

كيكن بهار ب بيامام ابوالمنصور جهال ان بإطل فرقول قرامطه، روافض اوربعض ديمر ملاحدہ پر تا بر تو ر گولہ باری کرر ہے تھے وہیں اہلست والجماعت کے ان لوگوں کے مقابله میں بھی وہ کھڑے ہو گئے تھے جو حقی مکتب خیال پرمعترض تھے۔خصوصاً وہی فرقہ جواہینے آپ کوا ہلحدیث کے نام ہے موسوم کرتا تھااور جیبا کہ میں عرض کر چکا ہوں ان میں شواقع زیادہ ہتھے بلکہ اس ز مانے میں شاید شافعیوں کی بیدد دسری لفظی تعبیر تھی ، چونکہ عقائدِ اعتزال من تائب مونے کے بعد امام ابوالحن الاشعری رحمة الله عليه نے بھی قريب قريب المحديث بى كامسلك اختيار فرماليا تفا بلكه ابن خلكان كاتوبيان بيك امام ابوالحن جمعه كے دن ابواسحاق الروزي الشافعي كسان ابوالحسن يجلس ايام کے فقہ کے صلقہ درس میں شریک ہوتے تھے جو الجمع فيحلقة ابي اسحق المروزى الفقيسه الشافعي في جامع منصور بير بغدا دميل بهوتا نتعاب

جامع منصوريه بغداد. (۳۲۲) اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اگر شافعیہ ہی سے ان کا تعلق عما یمی وجہ

ل اگرچەقاضى عياض مالكى وغيره كادعوى ب كەغروة الاشعرى مالكى تھے،كيكن شرح احياءالعلوم ميں جومباحث اس وعوىٰ كرمتعلق نقل كي بين ان سے اس قول كى تائيد بوتى ہے كما اشافتى المذ بب تھے۔واللہ اعلم ١١١

ہے کہ الاشعری اور الماتریدی اگر چہ دونوں کا تعلق ابلسنت والجماعت ہی ہے ہے اور عام طور پر طبقهٔ اہلسنت میں دونوں کا احترام کیا جاتا ہے کیکن بعض جزئی مسائل کا چونکهان دونوں میں پچھاختلاف بھی تھاا یک کار جحان فرقهُ اہلحدیث وشوافع کی طرف تھا اور دوسرے (ماتریدی) حنفی مسلک کی تائید کرتے تھے بلکہ علامہ مرتضی الزبیدی البلكر امى نے ابن البياض كے حوالے سے تو يہاں تك نقل كيا ہے كه،

ان السماتسريدى مفصل لمذهب الماتريدى المم ابوطنيفه اوران كے تلاندہ كي تفصيل

الامام ابي حنيفة واصحابه. وتشريح بيان كرت والي بيل.

(شرح احياء العلوم ص٥)

بہرحال اس کئے عموماً احناف اعتقادی مسائل میں بجائے الاشعری کہنے کے اہے آ ب کوالماتر بدی کہتے ہیں حتی کہ ابن اغیرنے تو کامل میں لکھا ہے کہ، هذا مسا يستطرف ان يكون بيجيب بات بوكي كركوني خفي اشعرى بو\_

ببرحال اہلسنت والجماعت کے ان دونوں اماموں کو اگر چدمعتز لداور غیرسی فرقوں کے مقابلہ میں ایک درجہ میں سمجھا جاتا ہے، کیکن اینے اپنے رجحان کے مطابق شواقع زیادہ تر الاشعری کے اور احناف ماتریدی کے کلامی مسائل میں پیرو ہیں۔ صاحب ' طبقات الحفيه''نے الماتریدی کا ترجمہ درج کرتے ہوئے ان کی وفات کا ذكركرنے كے بعد لكھاہے،

۳۳۳ بجری میں امام ابوالحسن الاشعری کی وفات کے چندہی دن بعدان کی وفات ہوئی۔

مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة بعدوفات ابي الحسن

الاشعرى بقليل. (ص١٣٠)

والله اعلم! الماتريدي كي وفات كے بعد ابوالحن الاشعرى كي وفات كا ذكر كيوں كيا گیا؟ غالبًا اس کئے کہ دونوں ایک ہی میدان کے مرد تھے (لیمنی ردمعنز لہ میں ) اور ممکن ہے کہ یا ہمی چشمک جوان دونوں میں تھی اس کی طرف ہی اشارہ ہو۔

خیر مجھے یہ کہنا ہے کہ آخروفت تک وہ حالت باقی ندر ہی جیسا کہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ'' حنفی اشعری نہیں ہوسکتا'' بلکہ پچھلوں میں باو جود حنفی ہونے کے پچھلوگ اشعریت کی طرف مائل رہے جیسا کہ حنفیوں میں بعض لوگ عقیدۃ معتز لی بھی تھے۔ تاہم یہ بات آخر تک باقی رہی جیسا کہ'' الجواہر المضیہ'' کے خاتمہ میں فاوی صیر فیہ کے حوالہ سے الماتر یدی کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ

الماتزیدی کے پیروی کرنے والے اکثر حنفی ہیں اور الاشعری کے پیروی کرنے والے اکثر شافعی ہیں۔

اتبساعه من الحنفية اكثر، وابوالحسن الاشعرى اتباعه من

الشافعية اكثر. (ص٥٦)

میری غرض اس واقعہ کے ذکر کرنے ہے ہیہ ہے کہ المائزیدی اور الاشعری کے ان تعلقات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو المائزیدی کی کتاب ''کتاب البحد ل''کی نوعیت کا کچھانداز ہ ہو سکے گا۔

بظاہر یہی معلوم ہوتا کہ اصول فقد کی بید کتاب'' جدائی' انداز میں حنفیوں کی طرف اے جیسا کہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ پیش ہوئی تو اس میں ایک طرف المائز بدی نے جہاں معتزلہ کے ان خاص نظریات کا رد کیا ہوگا جواصول فقہ میں وہ رکھتے تھے وہیں اس میں غالب قرینہ ہے کہ ان لوگوں کے خاص مسائل ہے بھی انہوں نے بحث کی ہوگ جنہیں علامہ میں انظر نے المسخد المفیدن لنا فی الفروع قرار دیا، یعنی المجدیث کیئے یا شوافع ،گویا ایک طرف المائز بدی نے بقول العیاضی امام ابوحنیفہ کے المجدیث کئے یا شوافع ،گویا ایک طرف المائز بدی نے بقول العیاضی امام ابوحنیفہ کے اعتقادی مسلمات کی شرح و تو جیداور تائید ونصرت کا کام انجام دیا اور دوسری طرف انہوں نے حفی فقہ کے ان بنیادی اصولوں کی تشریح و تاویل کی خدمت انجام دی جو انہوں میں ابھی مدون نہیں ہوئے تھے لیکن سینہ بہ سینہ خفی محتب خیال کے علماء میں منتقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔المائز بدی کے متعلق جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں میں منتقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔المائز بدی کے متعلق جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں

وہ العیاضی کے شاگردوں میں ہیں اور العیاضی نے امام ابوبکر بن احمد بن اسحاق الجوزجاني لي تعليم حاصل كي اوروہ امام محمد بن حسن الشيباني كے تميذ شہير ابوسليمان موسی بن سلیمانی <sup>ع</sup> الجوز جانی کے شاگر دہیں گویا الماتریدی اور امام محمد کے درمیان تین

میں نے الماتر بدی کے اس تعلیم شجرہ کا ذکر اس کئے کیا ہے کہ ابوسلیمان موسیٰ بن سلیمان الجوز جاتی کے متعلق کتابوں میں لکھتے ہیں،

ا ہام محمر ہے انہوں نے علم فقہ حاصل کیا اور ان سے مسائل اصول اوران کے درس کے پیکھر لکھے۔

اخذ الفقه عن محمد وكتب مسائل الاصول والامالي.

جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ فقد کے ساتھ الاصول کے مسائل بھی انہوں نے امام محرے لکھے تھے نیز صاحب الطبقات الحنفیہ معلی بن منصور کے ترجمہ میں بیلکھ کرکہ،

انہوں نے امام ابو بوسف اور امام محمد سے کتابیں « ليکچرز "اور "النوادر" کی روایت کی \_ روى عن ابى يوسف ومحمد الكتب والامالي والنوادر.

(ص۱۷۸)

آ کے بیاضافہ کرتے ہیں کہ

ابوسلیمان الجوز جاتی نے اس کام میں ان کے ساتھ شاركه في ذالك ابوسليمان الجوزجاني.

شرکت کی۔

و جوز جان دراصل بلخ کے قریب ایک شہر کا نام ہے۔الشمعانی نے یہ لکھا ہے۔"جیم" کے جیش کے ساتھاس کا تلفظ ہے۔ بڑے بڑے آئمد کباراس شبرے اٹھے ہیں۔ ۱۲

ت يبال ايك قابل ذكر بات بيب كدملاعلى قارى في مناقب الامام الاعظم مين "بل" كي ذيل مين لكها ب و الحسن بن سليمان من كبراء بلخ "اسك بعد ظف بن ايوب جوز مَرى كرواة من بي ان كاقول القل كيائي وجدنا عنده للامام شيئاً كثيراً وكتبه مصححة ص٥٥ "جس معلوم بوتا بكرامام کی مجلس کی کتابیں ابتداء میں کہاں تک پھیل گئے تھیں۔ کوئی صراحت تو می نہیں لیکن سلیمان حسن کے والد کا نام بھی ہےاورمویٰ کے والد کا بھی سلیمان ہے، کیاد ونوں بھائی تھے؟ ١٣ جس کا بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ معلیٰ کے ساتھ ابوسلیمان نے بھی دونوں اماموں ابو یوسف اور محمد ہے فقہ حفی کی تعلیم حاصل کی تھی ہے اشیہ میں نے ملا علی قاری کے حوالہ سے خلف بن ابوب کا جو تول نقل کیا ہے کہ ''حسن بن سلیمان کے پاس خلف نے امام کی بہت تی چیزیں اور صححہ کتابیں پائی تھیں'' اور وہاں میں نے اپنا خیال خلام کی بہت تی چیزیں اور صححہ کتابیں پائی تھیں'' اور وہاں میں نے اپنا خیال خلام کی بہت تی چیزیں اور صححہ کتابیں پائی تھیں'' اور وہاں میں نے اپنا حیال خلام کی اور اس کی دلیل ہو حتی نہوں اس لئے ان کو تو براہِ راست امام ابو صنیفہ ہے کہ بید دونوں بھائی تھے حسن بڑے ہوں اس لئے ان کو تو براہِ راست امام ابو صنیفہ میں جے پڑھا ہو۔ سے پڑھے ہوں اس لئے وہ خودامام سے نہ مل سکے ہوں بلکہ ان کے دونوں شاگر دوں ابو یوسف اور محمد سے انہوں نے پڑھا ہو۔ اس جب بیہ معلوم ہے کہ' جوز جائی'' بھی بلخ ہی کے ضلع میں شے تو اس صورت میں بہ نیال اور زیادہ قرین قیاس ہوجا تا ہے۔

بهرحال مندرجه بالامعلومات \_ دوباتوں پرروشی پرقی ہے:

الجوز جانی جوالماتریدی کے بدد واسطه استاذین 'فقه' کے سواانہوں نے امام محمد ہے 'الاصول'' کے مسائل بھی لکھے تھے۔

۲: الجوز جانی کے دطن بلخ میں حنفی کمتب خیال کی اساسی کتابوں کا برد اا چھا ذخیرہ جمع ہوگیا تھا۔

## امام کی تصنیفات:

اس صورت میں اگر الجوز جانی کے ذریعہ سے اصول کے بید مسائل ان کے شاگر د
احمد بن اسحاق ابو بکر تک پنچے اور احمد بن اسحاق سے العیاضی تک اور پھر العیاضی سے
چونکہ امام ابومنصور ما تربیدی نے تعلیم حاصل کی اس لئے سمجھنا چاہئے کہ اصول کے بیہ
مسائل بھی ان تک بہنچے اور اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنی کتابیں اصولی فقہ میں
الم الماتریدی چونکہ العیاض کے نامور شاگر دوں میں ہیں اس لئے کوئی دو نہیں ہو عتی کہ ان ہے جس نے سے
کے سیکھا تھا اصول کے مسائل نہ سیکھے ہوں۔ یہاں ایک اور چیز بھی قابل ذکر ہے، لکھا ہے کہ العیاض کے دو بینے

للهيں۔'' کتاب الجدل' میں جیبا کہ اس کے نام ہے ظاہرے نہ صرف فقہ تفی کے اصول ہی کو پیش کیا گیا ہے بلکہ جن مسائل میں معنز لہ اور اہلحدیث (شواقع ) ہے اختلاف تھاان پر بھی بحث کی گئی ہے۔البتہ'' ماخذ الشرع'' ان کی کتاب الیم معلوم ہوتی جس میں مناظراتی رنگ ہے زیادہ صرف حنفی نقط ُ نظر ہے اصول فقہ کے مسأل یر غالبًا بحث کی **گئی ہے۔ بیمیراایک خیال ہے ورنہ تحقیقی رائے تو کتاب دیکھنے کے بعد** بی قائم کی جاسکتی ہے۔اور کہہ چکا ہوں کہاس لحاظ ہے دونوں کتابوں میں ہے کسی ا یک تک بھی میری رسائی نہیں اور نہ کسی ایسے آ دمی سے ملاقات ہوئی ہے جن کی نظر ہے رہے کتابیں گزری ہوئی ہوں۔ بلکہ اسلامی علوم کے مؤرخین کی کتابوں میں بھی کسی تشم کی تفصیلی معلومات ان کتابول کے متعلق نہیں ملتیں۔لیکن امام الہدیٰ کی طرف ان کتابوں کامنسوب ہونا خودان کی جلالتِ شان کے لئے کافی ہے۔ کاش! جس طرح شوافع نے ''الرسالہ'' کوشائع کیا ہے حتفی طبقہ کے مسلمان اینے اصول فقہ کی ان کتابوں کو جومیر سے نز دیکے حنفیوں کی مہلی کتابیں ہیں ،شائع کر سکتے کہ تاریخی ندرت کے سوا جہاں تک میراخیال ہے بہت ی نئی باتیں شایدان کتابوں سے ہاتھ آسکتی تھیں کیونکہ کو اس زمانه میں امام الہدیٰ کی تصنیفات کا اکثر حصہ ناپید ہو چکا ہے لیکن ان کی کتاب '' تاویلات القر**آن'** کانسخه ابھی دنیامیں پایا جاتا ہے۔مولا ناشبی نعمانی نے علم الکلام میں لکھا ہے'' تاویلات القرآن کا ناتمام نسخہ ہماری نظر ہے گزرا ہے۔'' اور بھی بعض لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ مکم معظمہ کے کسی کتب خانے میں اس کتاب کا کوئی نسخہ موجود ہے۔خودمولا ناشبلی نے تو کوئی خاص رائے اس کتاب کے متعلق ظاہر نہیں کی ہے لیکن عبدالقادرالمصري نے جواہر میں ' تاویلات القرآن' کاذکرکرنے کے بعدلکھاہے، تح جس ميں ايك كا نام ابواحم عياضي تفا\_فراوي حير فيرميل بي كان ابواحه مدحتى قال فيه من قال من الدليل على صحة مذهب ابي حنيفة كون الامام ابي احمد العياضي على مذهب (ليني ابواحم فدا ک ایک نشانی تھے کہنے والول نے کہا ہے کہ ابوصنیفہ کے مذہب کی صحت کی ایک دلیل امام ابواحمد عیاصی کاحنفی ہونا

جى ہے)(ديكھوخاتمدالجوام المضية)

یہ کتاب الی کتاب ہے جس کے ہم یلہ کوئی اور تاب نبیں ہے بلکہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اس فن میں کتابیں لکھی ہیں وہ اس کتاب کے (معیار کے) قریب بھی نہیں ہیں۔

وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شئ من تصانيف من سبقه في ذالك الفن: (ص١٣٠)

جس ہے امام الہدی کی تصنیفی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس بنیاد پرمیرا خیال ہے کہ اصولِ فقد کی مید دونوں کتابیں بھی اپنی نوعیت کے لحاظ ہے بقیناً قابلِ قدر ہوں گی۔ آخر کوئی بات ہی تو تھی جوعلائے احتاف نے ان کو کلامی مسائل میں اپناا مام سلیم کرلیا بلکہ علامہ مرتضی بلگرامی زبیدی نے توایک قول بیہاں تک نقل کیا ہے کہ وہ (امام الهدى ابومنصور )

وہ اینے زمانے کے مہدی امت تھے۔

كان مهدى الأمة في عهده.

(شرح احياء العلوم ص٥)

خلاصه بديه كمحنفيول مين اصول فقدى بهلي كتاب كى حيثيت سے باضابطه كتابي شکل میں جواب تک پہتہ چلا ہے وہ انہی امام ابومنصور الماتریدی کی یہی دو کتا ہیر كتاب الجدل 'اور' ماخذ الشرع ' بيل والله اعلم بحقيقة الحال

امام ابو بكرالجصاجص الرازي:

البنة امام الهدى كے بعد جس حنفي عالم كى كتاب كاذكر اصول فقه كى كتابوں ميں كيا جاتا ہے وہ امام ابو بکر الجصاص الرازي ہيں جن كانام احمد بن على ہے اور الجصاص كے لقب مضمور بين السمعاني في تولكها م

هذه النسبة الى العمل بالبحص. يان كيشك طرف نبت يجوده يحى كاكام

جس کا مطلب میں ہوا کہ بص ( یکھنی ) بنانے کا کام کرتے تھے اور بظاہرات میں تعجب بھی نہیں ہے۔ الخطیب نے ان کے ترجمہ میں جب تصریح کی ہے، خطب ان يملى القطا، فامتنع عبده قضا پين كيا كيا اور انهول في انكار كيادوبارو و اعيد عليه الخطاب فلم يفعل في پين كيا كيا اور انهول في قبول نبين كيا -

ظاہرہے کہ جن کے د ماغول کی بلندی کاریہ حال ہووہ اگر پھی بنا کر دنیا کی چند چلنے والی سانسوں کو پوری کرنے کاعزم کر چکے ہوں تو کیا تعجب ہے۔

بہرکیف البھاص کے متعلق عام کتابوں میں ان کی دوسری تصنیفات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ

له کتاب مفید فی اصول الفقه. اصول نقد میں ان کی ایک مفید کتاب ہے۔

(الجواهر ص۱۵ ج ۱)

آ پ بن چکے ہیں کہ امام البدیٰ کی وفات ۳۳۳ ہجری میں ہوئی۔اب البصاص متعلق الجواہر میں ہے۔

ا احناف میں قضا ہے اٹکار کاروائ کوئی ٹی بات نہیں ہے۔ امام ابوصنیفہ کا قصہ تومشہور ہی ہے کہ بی امیداور بی عباس دونول حکومتول نے آپ کوحکومت کی ملازمت پرمجبور کیالیکن آپکوا انکار ہی پراصرار رہااس راہ میں آپ کو شدائد ہے کزرنا پڑا۔ غالبًا امام ہی کی سنت ان کے اتبائ میں جاری تھی۔ الجوز جانی مویٰ بن سلیمان جن کا ذکر پہلے رْ رچکا ہے 'جوابرمضیۃ'' میں بھی ان کے متعلق یمی لکھا ہے کہ مامون الرشید نے ان پر قضا و کا عہدہ پیش کیا لیکن جوز جانی نے معافی جاہی۔ مامون نے خوشی سے ان کو جھوڑ دیا پھران کے رفیق درس معلیٰ کو بادیا گر انہوں نے بھی ا نكار بى كير، الجعماص كاستاد الكرخي كمتعلق يبي للها يه كدا كان مبوراً على الفقر والفاقة "اوربي محي لكها يري تضائے کئے ان سے کہا گیا لیکن راضی ندہوئے۔ان کی غیرت کا بیصال تھا کہ آخر عمر میں فالج پڑا گھر میں پھے نہ تھا جوعلاج معالجہ ہوتا۔شاگر دوں نے سیف الدوا۔احمدان کے پاس ان کا حال لکھ بھیجا۔اس وفت دس بڑار درہم اس نے روانہ کئے۔ چینچنے سے پہلے الکرخی کوکس نے خبر کردی وعائے لئے باتھ اٹھایا اللّبم لا تجعل رز قی الامن حیث عور تن ( نیمنی پردردگار میری روزی جس عادی طریقه سے ملتی تھی اس کے سوائسی اور راہ سے ندد یکئے ) دعا قبول ہوئی، سيف الدوله كي امداداس وفتت مينجي جبكه وفات يا چكه ينظه انهي علماء يرالزام لكا ياجا تا يب كملم ونيات لئے حاصل کرتے تھے۔اسلامی علوم کی کساد ہازار بول کا سبب حکومتوں کی ناقد ریاں کفیرائی جارہی بیں ائیکن جن او گول کواس کی شکایت ہے کہان کوسلف کے علماء کے حالات کا مطالعہ کرنا جائے کہ یاوجود قدر شناسیوں کے ان بزرگوں نے نداس کو علم سمجھانددین جس کی گاڑی حکومت کھینچی ہو، آب دیکھرے ہیں مب کچھل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے بند \_ ا ہے بھی تھے جواس میں سے کچھ لیمانبیں جا ہے تھے، دعا کرتے تھے کہ پہنچنے سے پہلے بچھے اٹھالیاجائے۔ دین اور قوم کے سے خدام یکی اکابرسلام تھے۔ ۱۲ مولده خمس وثلاث مائه وسکن ۳۰۵ بجری پیرا بوئ بغداد مین سکونت اختیار بغداد. (ص۸۸)

جس کا مطلب بیہ ہوا کہ امام الہدیٰ کی جس سال وفات ہوئی البصاص اس وقت اللہ اللہ کا کی جس سال وفات ہوئی البصاص اس وقت اللہ اللہ کے جوان تھے۔شہر'' رہے'' کی طرف ان کا انتساب بتا تا ہے کہ وہ ان کا اصلی وطن تھا۔ اگر چہمولا ناعبد الحکی فرنگی کی نے واللہ اعلم کس ماخذ ہے فقل کیا ہے۔ کان مولدہ بغداد ہوئے۔ بغداد یں ساجہ کی میں پیدا ہوئے۔

(ص ۵ ک ۱ مطبوعه دیویند)

کی مشہور کتاب 'اخب او ابھی حنیفہ و اصحابہ ''ہاور پانچویں صدی ججری کے متند عالموں میں ہیں۔خصوصاً طبقات حنفیہ میں ان کی رائے بہت و قع سمجھی جاتی ہے۔ ان کے حوالہ ہے ' جواہر المضیۃ ''میں الجصاص کے متعلق نقل کیا ہے ، دخل بغداد سنة خمس و عشرین بغداد میں ۳۲۵ جری میں آئے اور الکرخی کے درس و شہرین میں شریک ہوئے۔

الكرخي. (ج ا ص٨٥)

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ البصاص بغداد، ہاہر سے اس وقت آئے جب ان کی عمر قریب ہیں سال کی تفی اور یہی بات سے محموم ہوتی ہے کیونکہ اگر بغداد ہی عمر قریب ہیں سال کی تفی اور یہی بات سے محموم ہوتی ہے کیونکہ اگر بغداد ہی جائے بیدائش ہوتی تو الرازی کی نسبت سے غالبًا مشہور نہ ہوتے ۔ ا

جہاں تک میراخیال ہے بغداد آئے سے پہلے بصاص کوعلم حاصل کرنے کا موقعہ اسپنے وطن میں نہیں ملا ، کیونکہ ان کے اساتذہ کی فہرست میں کوئی ادمی خراسان وابران کانہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کا خاندانی پیشہ بصاصی ہی کا ہو، جب تک وطن میں

ا خالبًا مقام ولا دت کے اس اشتیاہ می نے بعضوں کو مغالطہ میں ڈال دیا کہ ابو بکر رازی اور انجھا ص دوا لگ الشخصیتیں ہیں۔ عبدالقادر المصر می نے لکھا ہے کہ'' ان شخصیتیں الحفیّة نازعی غیر مرۃ فی ذا لک وذکر ان الحصاص غیر ابی بجرالرازی''ص ۴۸'') مولا ناعبدالحی نے فیروز آبادی صاحب قاموس کی طبقات حنفیہ نے نقل کیا ہے کہ بعضوں کو یہ وہم ہوا ہے گر خلط ہے ، دونوں ایک ہی آ دمی ہیں۔ (الفوائد سے ۱۲)

رہے ہوں اس پیننے میں مشغول رہے ہوں اور بغداد پہنچنے کے بعد ہی علم حاصل کیا ہو۔ نیز رہے بھی ممکن ہے کخصیل علم کے بعد بھی اس آ بائی پیشنہ کوذر یعدُ معاش بنائے رکھا ہے کیونکہ گزر چکا کہ حکومت سے باوجود خواہش کے بے تعلق رہے۔

بہرحال امام البدیٰ کے بعد حقی اصول فقہ میں جیسا کہ میرا خیال ہے بید دوسر کے صاحب کتاب ہیں۔ اگر چہ البحصاص امام البدیٰ کی زندگی میں نوجوان کیا بلکہ کافی جوانی کی منزل طے کر چکے تھے۔ لیکن ان کوامام البدیٰ سے شخصاً استفادہ کا موقعہ غالبًا نہیں ملا، کیونکہ جب تک ''رے' میں رہے جہال سے سمرقند جاسکے تھے تحصیل علم میں مشغول نویس ہوئے تھے۔ بغداد آنے کے بعد جیسا کہ گزر چکا، امام ابوالحن الکرخی کے صلفہ درس میں شریک ہوئے۔ واللہ اعلم پھر کیا صورت پیش آئی کہ اپنے استاد الکرخی کے مشورہ سے بغداد سے نیشا پور چلے گئے۔ الصمیر کی نے جونفرہ لکھا ہے کہ، استاذ استاد الکرخی استاد الکرخی کے مشورہ سے بغداد سے نیشا پور چلے گئے۔ الصمیر کی نے جونفرہ لکھا ہے کہ،

الحاکم نیشاپوری محدث کے ساتھ اپنے استاذ ابوالحمن الکرخی کے مشورہ ورائے کے موافق

النيشابورى برأى شيخه ابى ايواكن الكرخ الحسن الكرخى ومشورته. ثيثا يوركد

(40.00)

جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ن حدیث کی پیمیل کے لئے الحاکم کے ساتھ استاذ نے ان کو جانے کہ کا طوطی بول رہا استاذ نے ان کو جانے کا حکم دیا کیونکہ اسوفت فن حدیث میں الحاکم ہی کا طوطی بول رہا تھا۔الصمیر می نے بیجھی لکھا ہے کہ،

الكرخى كا انتقال بهوا جبكه وه ( الجصاص ) نميثا بوريين

فمات الكرخي وهو به نيشابور.

تق

نیزیپھی اس میں ہے کہ، ہم عباد المبی بعداد سنة اربع

پھر ۳۳۳ ہجری میں بغداد میں واپس ہوئے۔

واربعين وثلاث مائة. (ص٨٥)

اس کے شوابد ونظائر اور امثال امام جم الدین ابوحفص عمر بن احمد النسمی نے بیان کئے بیں۔

ذكر شواهدها ونظائرها وامثالها الامام نجم الدين ابوحفص عمر

بن احمد النسفي.

الکرخی کے اصل رسالہ کے جم کو اور بھی کم کردیا، ان شواہد و نظائر وامثال کو خارت کردینے کے بعد شاکدا یک ورق بھی مشکل ہی سے تھہر ہے۔ شار کرنے سے معلوم ہوا کہ چالیس کے قریب ان کلی قاعدوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے جن پر حنی ائمہ کے اجتہاد کی بنیاد ہے۔ کوئی شبنہیں کہ جمائی رسالہ جس قدر بھی صغیر معلوم ہوتا ہولیکن قیمتا بہت کبیر ہے۔ خصوصاً النفی کی تشریحات نے اس کو اور زیادہ فیمتی بنادیا ہے، اور اس بہت کبیر ہے۔ خصوصاً النفی کی تشریحات نے اس کو اور زیادہ فیمتی بنادیا ہے، اور اس بہت کبیر ہے۔ خصوصاً النفی کی تشریحات نے اس کو اور زیادہ فیمتی بنادیا ہے، اور اس ہوتا ہے کہ اصولی نداق البحاص میں اپنے استادالکر خی بھی سے نتقل ہوا۔ پھر اس کا بھی بہت چاتا ہے کہ جب البحاص اپنے استادالکر خی کے اشارہ سے نیشا پور گئے تو خوش تسمی ہوتا ہے کہ جب البحاص اپنے استادالکر خی کے اشادہ سے نیشا پور گئے تو خوش تسمی کانی موقعہ ملا۔ الزجاجی کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

ابوالحن الكرفى كے يہاں شريك درس رہے اور فين الكرفى كے يہاں شريك درس رہے اور فين ان كا انتقال موا۔ ابو بكر الرازى (الجصاص) بھى ان كے صلفہ درس ميں شريك ہوئے اور ان سے نميثا بور كے ورس ميں شريك ہوئے اور ان سے نميثا بور كے فقہا اللہ علم فقد حاصل كيا۔

درس عملی ابن الحسن الکرخی ورجع الی نیشابور فسمات بها ودرس عملیسه ابوبکر الزاری وتفقه به فقهاء نیشابور. (ص۲۵۳)

جہاں تک قرائن کا اقتضاء ہے الرجاجی پر بھی'' جدل'' اور'' اصولی مباحث'' کا رنگ زیادہ غالب تھا۔اسمعیل بن عباد کے حوالہ سے صمیر ک نے تقل کیا ہے،

ا الزجاجی کے متعلق عجیب بات ہے کہ لوگ ان کو بھی الغزالی بھی الفرضی بھی الزجاجی لکھتے ہیں۔الزجاجی کیوں کہتے ہیں۔الزجاجی کیوں کہتے ہیں کہتے ہی کہتے ہیں کہتے

جب ابوسہیل الزجاجی مجلس مناظرہ میں شریک ہوتے تو ان کی ذاتی قابلیت اور جدلی توت کی وجہ سے خالفین کے چبر ہے متغیر ہوجاتے۔ كان ابوسهل الزجاجي اذا دخل مجلسس النظر تغير وجوه المخالفين له لقوة نفسه وحسن

جدله. (الجواهرص۲۵۳)

اسی کے ساتھ جمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہئے کہ البصاص کو فقہاء یا اہل الرائے کے سواء اصحاب الا خبار والحدیث سے بھی استفادہ کا موقعہ ملا ہے۔ بیتو بیان کیا جاچکا کہ استفادہ کا موقعہ ملا ہے۔ بیتو بیان کیا جاچکا کہ استاد کے اشارہ سے وہ صاحب مشدرک'' الحاکم'' کے ساتھ نبیثا پور گئے، علاوہ اس کے عبدالباتی بن قانع محدث کے متعلق بھی جوام میں لکھا ہے کہ،

روی التحدیث عن عبدالباقی بن البصاص نے عبدالباقی بن قائع سے روایت البصاص نے عبدالباقی بن قائع سے روایت قسانع و اکثسر عنه فی احکام حدیث کی اور اپی تعنیف" احکام القرآن میں القوان (ص۸۵)

عبدالباقی بن قانع پراگر چهائمدرجال کواعتراض ہے اسان المیز ان میں ہے کہ، قال البرقانی نے کہ البرقانی نے کہ البرقانی نے کہا کہ ان (عبدالباقی بن قانع) کی قال البرقانی فی حدیثه نکوه.

رخ ۳ ص ۳۸ صدی ول ی با آشائی کی بوآتی ہے۔

الکین خطیب کی رائے ہے کہ

لا ادری لماذا ضعفۂ البوقانی فقد میں نہیں جانتا کہ عبدالباتی بن قانع کو البرقانی نے

کان ابن قسانع من اہل العلم ضعیف راویوں میں کیوں تارکیا حالانکہ وو اہل علم

والدرایة ورائیت عامه شیوخنا وورایت میں ہیں۔ میں نے اپنے کیر شیوخ کو

یو نقونه وقد تغیر فی اخر عموہ دیکھا ہے کہ ان کی تو یُتی بی کرتے تھے۔لیکن ہاں

آخری عمر میں تغیر بیدا ہوگیا۔ (حافظہ وغیرہ کے

ضعف کی طرف اشارہ ہے) نیز رہیمی انہی نفذر جال والوں ہے منقول ہے کہ، بڑے بڑے لوگوں نے ان سےروایت کی ہے اور ا ان کے حافظہ کی توثیق کی ہے اور توثیق کرنے والوں میں ابوالحن الدار قطنی اور ان کے سواء اور روى عنه الاجلة ووثقوه بالحفظ منهم ابوالحسن الدارقطنى ودونه.

لوگ بھی ہیں۔

حافظ ابن حجر بنے بھی اپنا فیصلہ ان الفاظ میں درج کیا ہے،

میں کسی کونبیں جانتا کہ اس نے ان کی روایت کو ترک کردیا ہے البتہ میں ہے کہ (آخر عمر میں) سرید

ما اعلم احدا تركه ونما صح انه اختلط.

مجماختال طريداموكيا تعار

بظاہر عبدالباقی پر حافظ کی جرح کی وجہ ان کا یہی اختلاط ہے۔ کیکن ابن حزم جو بجائے تعدیل کے جرح کے امام ہیں اور اس لئے حافظ عبدالباقی کی شان میں بھی حسب دستور سخت وسست الفاظ ان کے قلم سے نکل پڑے ہیں۔ انہی کی تحقیق ہے ہے جسبا کہ حافظ نے لکھا ہے، جسبا کہ حافظ نے لکھا ہے،

قال ابن حزم اختلط ابن قانع قبل این حزم کا بیان ہے کہ ابن قائع میں بیا ختلاط کی موتہ بسنة (نسان المعزان ص ۴۸٪) کیفیت مرنے ہا کیے سال پہلے پیدا ہوگئی تقل موتہ بسنة (نسان المعزان ص ۴۸٪) کے مافظ عبدالباقی کی وفات ۳۵۲ جمری میں ہوئی ہے (حافظ ابن حجر نے اس تاریخ کے متعلق ''ہوالرائح'' لکھا ہے ) اور جب کہ ہم بیہ بھی جانتے ہیں کہ البصاص کا بغداد کا پہلا داخلہ ۱۳۳۵ ہیں ہوا اور فیشا پور سے والہی بھی بغداد میں ۱۳۳۳ ہے میں ہوئی تو دونوں صورتوں میں الما ہے ہیا ہی البصاص ابغداد پہنچ گئے ہیں اس لئے ان کا شار حافظ ابن قائع کے ان شاگر دول میں ہونا چا ہے جنہوں نے اختلاط سے پہلے ان سے صدیث حاصل کی خصوصاً جب کہ یہ بھی گزر چکا جنہوں نے اختلاط سے پہلے ان سے صدیث حاصل کی خصوصاً جب کہ یہ بھی گزر چکا جنہوں نے اختلاط سے پہلے ان سے صدیث حاصل کی خصوصاً جب کہ یہ بھی گزر چکا دول سے کہ دوسری دفعہ نیشا پور سے جب بغداد پنچ تو ان کے استاد الکرخی کی گدی ان کی وجہ سے خالی ہو چکی تھی ۔ اور بقول الخطیب ،

ابو بكرالرازي كاحلقهٔ درس بغداد ميس قائم بوگيا اور ''الرحلة ''لِعِني اللِّعلم كِعلمي سفروں كي انتها ان

استقر التدريس ببغداد لابي بكر الرازى وانيتهت الرحلة اليه.

بی کی ذات پر ہونے لگی۔

ال کے قریب قرینہ یمی ہے کہ حافظ عبدالباقی سے ان کے حدیث سننے کا زمانہ اختلاط سے کافی پہلے ہے۔ آخراختلاط کے بعد جیسا کہ حافظ ابن حجرنے لکھا ہے، اختلط فتجنبوه. ان كى روايتول ميس خلط ملط ہونے لگا اس كئے

لوگ ان ہے پر ہیز کرنے <u>لگے۔</u>

تو جبیها کدابن قانع کے دوسرے شاگر دوں نے چھوڑا ہوگا کیا وجہ ہوسکتی ہے ک الجصاص بھی انہی جنبین میں نہ ہوں۔

اسى سلسلىكى ايك دلچسپ بات بينجى ہے كەمولا ناعبدالى فرنگى كىلى نے البصاص كے ترجمہ میں علامہ زرقانی كى شرح مواہب سے يہ بجيب فقر فقل كيا ہے،

ابوبكر الرازي احمد بن على بن حسين الأمام الحافظ سن الامام الحافظ المحدث المحدث عيثا يوري عنى المهيل سے بين اور انہوں نے ابوحاتم اور عثان داری سے حدیثیں میں ہیں اور ال سے ابوعی اور ابواحد الحاکم نے روایت کی ہے۔

ابوبكر الرازى احمدبن على بن النيشابوري من المة الحنفية سمع ابساحاتم وعثمان الدارمي وعنه ابوعلى وابواحمد الحاكم.

والتداعلم بالصواب الرزقاني نے جصاص کے متعلق بیمعلومات کہاں ہے نقل کی ہیں۔ شک میں جو بات ڈالتی ہے وہ سن وفات ہے کیونکہ اس کے بعد لکھا ہے سات سنة خمس عشرة وثلث <u>۳۱۵ ه</u>ی د فات بهونی\_

حالا نكه عام مؤرخين البصاص كى وفات كاس ويهر هقر ار دية بين اور زرقاني

پورے بچپن سال پہلے بتاتے ہیں۔ پس اگر بصاص کی ولادت کا سال ہے ہیں۔ پانا جاوے (جو عام کتابوں میں لکھاہے) تو پھران کی عمرگل دس سال کی تھہرتی ہے بہی وجہ ہے جوشبہہ ہوتا ہے کہ ذرقانی نے جس شخص کا تذکرہ یہاں کیا ہے بیالبصاص نہیں بلکہ کوئی اور ابو بکررازی ہیں۔ نیز''محدث نمیشا پوری'' کے الفاظ ہے بھی ان کی شہرت نہیں ، اگر چہ ان کی نمیشا پور جانا ثابت ہے، لیکن میں بیان کر چکا ہوں کہ نمیشا پور میں ان کا قیام تعلم کے لئے تھا، نہ کہ تعلیم کے لئے تعلیم کا بازار تو انہوں نے بغداد میں آ کرگرم کیا۔

بہر حال اگر وفات کے سن میں ذرقانی کی غلطی یا ناسخ کی خلطی مان لی جائے اور پہلے کر رایا جائے (جیسا کہ مولا ناعبدالحق نے تشکیم کیا ہے) کہ بیہ جصاص ہی کا تذکرہ ہے تو پھر ان کی محد میت کا درجہ اور زیادہ بلند ہوجا تا ہے کہ ابوحاتم اور عثمان دارمی سے مجھی ان کا تلمذ فی الحدیث اس روایت کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے۔

میری غرض ان معلومات کے پیش کرنے سے یہ ہے کہ پچھ بھی ہوالجصاص کا شار
ان ائمہ احناف میں ہے جن پر فقہ کے ساتھ محدثین کا رنگ بھی چڑھا ہوا تھا جس کی
شبادت کے لئے ان کے مطبوعہ کتاب 'احکام القرآن' کافی ہے۔ الیم صورت میں
یہ خیال گزرتا ہے کہ اصول فقہ میں ان کی کتاب جو میر سے حساب سے طبقہ منفیہ کی
ان فن میں المائزیدی کی دونوں کتابوں کے بعد تیسری کتاب ہے۔ دونوں رنگوں کو
اپنے اندر لئے ہوئے ہوگ ۔لیکن افسوس کہ زمانے کے ظالم ہاتھوں نے جس طرح
امام الہدیٰ کی کتابوں سے ہمیں محروم کردیا، بصاص کی اس کتاب کا بھی نام ونشان کم از

اس موقعہ پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جصاص کے متعلق وہ رائے نقل کردی جائے جومولا نا عبدالحی مرحوم نے بعض مولو یوں (ابن کمال پاشاتر کی) کے رومیں ظاہر فر مائی ہے۔فوائد بہیہ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں۔ جس نے البصاص کی تصانیف کا اور ان اقوال کا تبع کیا ہے جوان سے منقول ہیں وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کو جہتم ین میں شار کیا گیا ہے جیسے شمس الائم وغیرہ تو بیسب کے سب ان کے خوشہ چیں ہیں، فی المذہب مانا جائے۔ فی المذہب مانا جائے۔

المنقولة عنه علم ان الذين عدهم المنقولة عنه علم ان الذين عدهم من المحتهدين كشمس الائمة وغيره كلهم عيال عليه فهو احق ان يجمعل من المحتهدين في المذهب. (حائيه فوائد بهيه ص١)

اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انجھاص کی بیکتاب اصول کی کیبی کتاب ہوگی۔ ابوز بدر بوسی اوران کی کتاب '' تقویم الا دلیہ' وتاسیس النظر:

بجیب بات ہے کہ آن اصول فقد کی ابتداء جیسا کہ گرر چکا، شافعیوں کے اہام رحمہ
اللہ نے فرہائی۔ اس کے بعد اہل الحدیث اور ان کے ساتھ معتزلہ اس میدان میں کود

پڑے، حنفیہ کو یا سب سے آخر میں آئے۔ لیکن جن کتابوں نے اس فن میں شہرت

عاصل کی اور تاریخ س میں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ'' الرسالہ''کے بعد ان ہی حفی
علاء کی کتابیں ہیں۔ الماتر یدی اور الجھام سید دونوں بھی حفی ہیں۔ ابجھاص کی وفات
خلاء کی کتابیں چوس ملای کے نصف آخر میں ہوئی۔ اب بیا تفاق کی بات ہے کہ ان کی
خفی علم ہی چوسی صدی کے نصف آخر میں ہوئی۔ اب بیا تفاق کی بات ہے کہ ان کی
حفی عالم ہی کی ہے۔ میر الشارہ مشہور حنی اہام علامہ ابوزید دبوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف
خفی عالم ہی کی ہے۔ میر الشارہ مشہور حنی اہام علامہ ابوزید دبوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف
ہے۔ ان کا نام عبید اللہ ہے، والد کا نام عمر ہے'' دبوسہ' بخار ا اور سم قند کے درمیان
ایک شہر کا نام ہے اس کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ وفات رسم ہیں بمقام بخار ا

وهو ابن ثلاث وستين سنة. (ليخي٣٣ سال عربائي\_)

جس کا مطلب بہی ہوا کہ کا سوھ میں دلادت ہوئی۔ گویا البصاص کی وفات کے وقت علامہ دیوی چارسال کے تھے۔ جہاں تک ان کے حالات علم میں آئے ہیں

ان ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بی حصول علم کی راہ میں اپنے وطن سے باہر لیعن عواق یا عرب وشام وغیرہ اسلامی مما لک نہیں گئے۔ان کی خوش متی تھی کہ خودان کے وطن ہی کے حدود میں '' اسروشن'' نا می جوشہ دریائے سیحون کے اس پار سمر قند کے آگے کچھ فاصلہ پر تھا۔ای '' اسروشن' 'میں ایک جلیل القدر بستی امام ابوجعفر سروشن کی موجود تھی۔ امام ابوجعفر اسروشن کی موجود تھی۔ امام ابوجعفر اسروشن کی موجود تھی۔ امام ابوجعفر اسروشن کی فدمت میں حاضر ہوئے اور جہاں تک قیاس کا اقتضاء ہے، اول ہے آخر تک ان کی تعلیم ابوجعفر الامام الاسروشن ہی کی خدمت میں ابوجعفر الامام الاسروشن ہی کی خدمت میں اپوجعفر الامام الاسروشن ہی کی خدمت میں کے دوسری بات یہ تھی ہے کہ ابوجعفر سروشنی کا کے سلسلہ میں ابوجعفر سروشنی کا کے سات ذہ کے سلسلہ میں ابوجعفر سروشنی کا کے سات ذہ ونے کی کے سات ذہ ونے کی حدیثیت ہی سے روشناس کرا تا ہے مثلاً ''جواہم مضیہ'' میں الاسروشنی کے مذکرہ کو صرف دیشیت ہی سے روشناس کرا تا ہے مثلاً ''جواہم مضیہ'' میں الاسروشنی کے مذکرہ کو صرف دیشیت ہی سے روشناس کرا تا ہے مثلاً ''جواہم مضیہ'' میں الاسروشنی کے مذکرہ کو صرف دیشیت ہی سے روشناس کرا تا ہے مثلاً ''جواہم مضیہ'' میں الاسروشنی کے مذکرہ کو صرف دیشیت ہی سے روشناس کرا تا ہے مثلاً ''جواہم مضیہ'' میں الاسروشنی کے مذکرہ کو صرف ان الفاظ پرختم کردیا گیا ہے '

ابوجعفر بن عبدالله الاسروشنى قاض امام ایوجعفر بن عبدالله الروشی ابوزید د ہوی المصام است الله الوزید د ہوی المصام است الله ابوزید کے استاد ہیں۔

الدبوسي. (ص٢٩٣)

ووفوائد بهيه الاسروشي كترجمه مل مي لكها بكه

تفق علیہ ابوزید اللہوسی ابوزیددہوی صاحب الامراء نے ان امروشی سے صاحب الاسواد. صاحب الاسواد.

گویا الاسروشی کا سب سے بڑا پہند کہی ہے کہ وہ الد بوس کے استاذ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہوس کے استاذ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگرکوئی خاص خصوصیت ابوز بدکوان سے نہ ہوتی تو بیطر بقد عموماً نہیں اختیار کیا اسمعانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ''بلدۃ کبیرۃ وراء ہمرقند ورون بچون' تلفظائ کا دوطرح کیا جاتا ہے ایک تو وی جو میں نے لکھا ہے البتہ'' الف' کو بیش کے ساتھ پڑھنا جائے۔ بعض لوگ''استروشن' بھی تکھتے ہیں بینی''سین' کے بعد'' تا'' کا اضافہ کرتے ہیں۔ ہمعانی نے لکھا ہے'' والمجے ہوالاؤل''۔ (فوا کہ بہیہ)

جاتا۔ بہرحال میں یہی ہم تھتا ہوں کہ عام طور پراس زمانہ میں بھی اوراب بھی ایک ہی آ آ دمی مختلف اسا تذہ سے جوتعلیم حاصل کرتا ہالد ہوی کا بیحال نہیں ہے۔ کم از کم اعلیٰ تعلیم ان کی بالکلیہ ابوجعفر ہی کے سابیہ عاطفت میں ہوئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ممکن ہے کہ اس کے اسباب ووجوہ کچھاور بھی ہوں ، لیکن بظاہر جو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ سیہ ہے کہ عموماً اس زمانہ کے علاء خصوصاً ان علاقوں یعنی خراسان اور ماوراء النہروغیرہ کے اسباب کو جو کہ ہوں اس میں خواس میں خواس کہ اس کے اسباب ووجوہ کچھا ہوتی تھی وہ حدیث کی طرف کم توجہ کرتا تھا۔ علاء کا بیحال تھا کہ جس کو فقہ سے دلچھی ہوتی تھی وہ وہ اپنی الفاظ میں جن الفاظ میں کہ فقہ کے اسپ اس تذہ کی زبان سے سنے ہوئے الفاظ وہ درج کرتے تھے۔ یہی معاملہ ہے کہ بوتی اس تذہ کی زبان سے سنے ہوئے الفاظ وہ درج کرتے تھے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو آتی تک بھی بہتوں کے لئے غلط بنی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور یہی عال کچھان لوگوں کو تی تھی کہ فقبی جز نیات سے ان کوزیادہ ولچھی نہ ہوتی تھی کہ فقبی جز نیات سے ان کوزیادہ ولچھی نہ ہوتی تھی کہ فقبی جز نیات سے ان کوزیادہ ولچھی نہ ہوتی تھی۔ گ

خودامام بخاری حدیثوں ہے جس قتم کے فقہی جزئیات استباط کرتے ہیں ایک فقیہہ کو بھی بھی بجائے قیاس فقہی کے اس پر قیاس شعری کا گمان ہوتا ہے، اگر چہ ذبانت سے دہ استباطات بھی خالی نہیں ہوتے۔

بهرحال أس دور ميس عام ابل كمال كاليمي حال تقااس ليخطلبه كومختلف علوم وفنون سیھنے کے لئے ہرفن کے ماہرین کے پاس سفر کر کے جانا پڑتا تھا۔ نیکن علامہ ابوزید د بوی نے جس زمانے میں آ تکھ کھولی تو اپنے ملک کے ہم سرحد علاقوں میں ان کوا یسے استاذ كا آستانهل كيا، جس مين فقد كے ساتھ ساتھ حديث كارنگ بھي يايا جاتا تھا ليني و بى ابوجعفراسروشنى رحمة الله عليه، كها بك طرف تو اسروشنى كاسلسلة تلمذاما م محمد بن حسن ، دست گرفتهٔ امام ابوجعفر الکبیر ابنجاری ہے مل جاتا ہے، لیمن کل تبین واسطوں سے الاسروشنی ابوحفص الکبیر کے شاگر دہیں ۔ فوائد بہید ہیں ہے،

الاسروشنس تفقه على ابى بكو الامروشي نعلم فقذا يوبكر محربن الغضل سيرحامل كيا انہوں نے عبداللہ سيدموني سے اور انہوں نے ابوعبدالله ابوعفص الصغير سے اور انہوں نے ابوحفص الكبير \_ اورانہوں نے امام محمد بن الحسن شیبانی ہے۔

محمدين الفضل عن عبدالله سبسذم ونسي عن ابي عيدالله ابي حفص الصغيرشعن ابسي حفص

الشيباني. (ص٢٤)

(بقیہ حاشیہ منی گذشتہ) حرمت کیا ثابت ہوگی؟ تو بولے که'' ہال''۔ لکھتے ہیں کہ ایوحفص نے اس بنیاد پران کونتو کی دیے سے مع کردیا۔ لیکن میرے خیال میں بیصرف ایک طبقاتی اطبغہ ہے۔ امام مخاری کی دفت نظران کی کتاب ے جومعلوم ہوتی ہےوہ بہت بلند ہے۔ ١١ (الاستاذ الكيلاني)

ل الاسروشي كاستاذ محمد بن فضل تاريخول اوركمايول مي الكماري البخاري كيام م مهيور بير \_ كمارا، بخارا من ایک گاؤل کا نام تفا۔ فقد کی کمآبوں میں بکثر ت ان کے فتووں کا ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مبسوط امام محمر کی ان کو ر بانی یادتی ۔ان کے استاذ عبد اللہ السبد مونی فقد نقی میں استاذ ہی کے نام مے مشہور ہیں۔شاہ وئی اللہ محدث دہلوی نے انسبذمونی کومن اہل الوجوہ والاصحاب التخریج (انصاف) قرار دیا ہے۔ محدثین مثلًا الحاکم ،الخطیب اورائمہ فقہ مثلاً ابوزر عدرازی وغیرہ نے بھی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے گر وہی بات کہ محدثین کے الفاظ میں چونکہ بیا فقہ میں جو کمال بھی اس ذریعہ سے حاصل ہوسکتا تھا اس کا کون انداز ہ کرسکتا ہے، گر اس کے ساتھان کی دوسری خصوصیت یہ ہے جیسا کہ اس کتاب ''فوا کہ بہیہ'' بیس ہے کہ اخد عن ابسی بکر المجصاص الاسروشی نے ابو بکر الجھاس الرازی ہے بھی علم الواذی (ص۲۷) حاصل کیا۔

. جصاص رازی کے متعلق گزر چکا کہ فقہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے وقت کے ائمہ صدیث سے بھی استفادہ کیا تھا،اسلئے ان کی تقنیفات کارنگ عام فقہا ، کی کتابوں سے الگ ہے، بینی جن حدیثوں کا استعال اپنی کتابوں میں وہ کرتے ہیں ان کے الفاظ عمو فا محدثین ہی کے ہوتے ہیں۔''احکام القرآ ن' ہی کے دیکھنے سے بہاول نظر اس کا انداز ہ ہوجا تا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اسروشنہ میں گھرکے پاس ہی جب امام ابوزید کواس جامعیت کا استاذمل گیا تفاجوا کی طرف ابوصف کے سلسلے فقہ کا امام تفاتو دوسری طرف البصاص کی صحبت میں محد ثاندرنگ بھی ان پرچڑھا ہوا تفا،تو یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ الد ہوسی

(بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ ) حدیثوں کی روایت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اساتذہ فقہ کی تعبیروں جمہاس مفہوم کواوا کرتے ا تھے اس لئے ان تمام صدیث ورجال کے بزرگوں نے ان بے چاروں کے متعلق' لہ بجائب وغرائب ومنا کیز'یا' افر د عن الثقات' اور' سکتو اعنہ' وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ ناواقف بیجھتے ہیں کہ واقع جمہ ان کی حدیثیں بے سرو پاہوتی تھیں، حالا تکہ محدثین اور ائمہ رجال کا قاعدہ ہے کہ جن حدیثوں کواپنے مقررہ الفاظ جمی نہیں پاتے اپنے دستور کے مطابق ان کو بجائب وغرائب کہددیتے ہیں، یہی بات اب تک ہدایہ کی حدیثوں میں برتی چلی جاری ہے۔

ایک اور بات بھی اسلہ بیں شاید قابل ذکر ہو، اور اس سے بھی ان الجھنوں کے بیجھنے بیں پچھر وشنی ل سے ۔ تفصیل کا تو موقعہ نہیں ، مخضر سے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوآ خرز ندگی بیس بخارا سے جونگانا پڑا اور قصہ ہم خرشک بیس بحالی نظر بندی جو وفات یائی ، تواس بیل لوگ جہاں بخاری کے استاذ محمہ بن بھی فرین کے کی کوسب خرشک بیس بحالیہ نظر بندی جو وفات یائی ، تواس بیل لوگ جہاں بخاری کے اور امیر بخارا فالد کو لکھا کہ 'بخارا سے افر ارد سے بیس کہ مسئلہ ' نظر استاذ الاستاذ الاستاذ الاستاذ الوحف الکبیر کا ہاتھ بھی بتاتے ہیں کون کہ سکتا ہے انہیں الگ کردو' تو اس سلسلہ بیس السبذ مونی کے استاذ الاستاذ الوحف الکبیر کا ہاتھ بھی بتاتے ہیں کون کہ سکتا ہے کہ بیط بھی بھی جھی بتاتے ہیں اللہ کردو' تو اس سلسلہ بیس السبذ مونی کے متعلق محد ثین کے ان الفاظ بیس ان اندرونی کشید گیوں کو بھی دخل نہ ہوخصوصاً نعلی حیثیت سے محد ثین کی تقید غلط بھی نتھی۔

السبذموني يةربيسبذمون كى طرف نسبت ب- بخارات كوئى ديره ميل كے فاصله بريدگا وَل تھا۔ ١٣

کو ماوراءالنہراوراس کے نواح سے ہاہر تخصیل علم کے لئے نہ جانا پڑا۔ اس کے ساتھ البحصاص جومیری تخفیق کی روسے حنفی اصول فقہ کے مصنفوں میں

دوسرے آ دمی ہیں، جب ان کے شاگر دابوجعفراسروشی ہے الدیوی نے تعلیم پائی تھی تو مصرات میں میں سرتعلق کے محکم نان کے شا

اصول کے ساتھ ان کے علق کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔

الد بوسی کی تصنیفات: بہر حال الد بوسی جب خودافادہ کی مند پر بیٹے تو پڑھنے پڑھانے کے مشغلہ کے ساتھ قلم بھی انہوں نے ہاتھ میں لیا۔ چونکہ جامع استاد کی صحبت میں ان میں بھی جامعیت پیدا ہوگئ تھی۔اس لئے جو کتا بیں انہوں نے لکھیں وہ حنی مکتب خیال کے عام مصنفوں کے مقابلہ میں خاص انتیاز رکھتی ہیں۔ان کی سب حنی مکتب خیال کے عام مصنفوں کے مقابلہ میں خاص انتیاز رکھتی ہیں۔ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب تو ''اسرار الفقہ'' ہے۔ حاجی خلیفہ نے ''اسرار فی الاصول والفروع''اس کانام بتایا ہے۔لکھا ہے ''ھو فی مجلد کبیو ''اس کتاب کا پایہ کتا بلند ہے؟ اس کا اندازہ بھی اس سے ہوسکتا ہے کہ مشہور مالکی امام علامہ ابن العربی بلند ہے؟ اس کا اندازہ بھی اس سے ہوسکتا ہے کہ مشہور مالکی امام علامہ ابن العربی المعافری صاحب بلند ہے 'اس کا اندازہ بھی اس سے ہوسکتا ہے کہ مشہور مالکی امام علامہ ابن العربی المعافری صاحب بالمعافری صاحب المعافری صاحب المعافری صاحب نے ایک موقعہ پرائی ''کتاب الاسرار'' کے متعلق لکھا ہے کہ ''جوا ہر مضیہ'' نے ایک موقعہ پرائی ' کتاب الاسرار'' کے متعلق لکھا ہے کہ ،

ابن العربی کہتے ہیں کہ شرق سے پڑھ کر جب میں پھر مغربی مما لک کی طرف واپس ہوا، تو فاس اور تلمسان میں اس کتاب کی لینی الاسراء د ہوی کی عبار تیں لوگوں کو سنا تا تو ان کو جیرت ہوتی لیکن میرے پاس وہ نہیں کتھی۔ آخر ایک شوقین طالب علم سنا تا تو ان کو جیرت ہوتی لیکن میرے پاس وہ نہیں کتھی۔ آخر ایک شوقین طالب علم

الم الم خزالی کے ارشد تلاندہ ہیں۔ احکام القرآن اور ترندی کی شرح ان کی حجب چکی ہے اور 'القواصم والعواصم'' تامی کتاب ان کی مطبوع ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے بستان المحد ثین میں لکھا ہے کہ ان کی تفییر انوار الفجر ای ہزار اوراق میں ہے اندنس کے دہنے والے مشرق سے پڑھنے کے بعد مغرب میں درس و تدریس تالیف وتصنیف کا بازارگرم کیا۔ ۱۲

علی جندسال ہوئے ہمارے جامعہ میں ایک امیر نے اپنا کتب خانہ وقف کیا۔ ای میں 'الاسرار'' کا ایک بہترین انتخ بھی جامعہ عثمانیہ کے کتب خانے کی ملکیت میں آگیا۔ دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ واقعۃ حنفی فقہ میں اس جوڑکی کتاب خصوصاً استدلا کی حیثیت ہے بھٹکل کوئی دوسری نکل سکتی ہے۔ ۱۲ (الاستاذ الگیلانی) کفن کتاب کے حاصل کرنے کے لئے مغرب سے روانہ ہو کرمشرق پہنچا۔ لکھا ہے کہ، فرحل الى العراق وكتبها من اس نے عراق کا سفر کیا اور اس کتاب کو مدینة

المدرسة الحنفية بمدينة الاسلام الستلام بعني بغداد كے ايك حنى مدرسه بينے لک كيا اور

اس كاده نسخد كرمغرب داليس آيا

ابوبكربن العربي نے اس كے بعدلكها ہے،

وكان ذالك من جميل صنع الله تعالیٰ نے میرے ساتھ بدیر افضل کیا ہے۔

و جاء بها.

اس سے اگر ایک طرف اس زمانہ کے تشنگانِ علم کا حال معلوم ہوتا ہے تو دوسری طرف ابوزیدالد بوی کی اس کتاب کی منزلت کا بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ خود ابو بکر ابن العربي البيخ وفتت كے امام ہيں ان كے بيالفاظ كتاب الاسراء كے متعلق اپنے اندرجتني قیمت رکھتے ہیں وہ ظاہر ہے۔

الدبوى نے اس سلسلہ میں دوسرى معركة الآراء كتاب اصول فقه میں لکھی ہے، جس كانام' تقويم الادله' ہے اور مير ہے نز ديك البصاص كے بعد اصول فقه ميں انہي کی بیرکتاب ہے۔طاش کبری زادہ نے بھی''مفتاح السعادۃ'' میں البصاص کی کتاب "كتاب الاصول" كے بعد الديوى بى كى كتاب كا ذكر كيا ہے۔ اگر چدان كے الفاظ چھ بہم سے ہیں۔اصول فقد کی کتابوں کو گنواتے ہوئے لکھتے ہیں۔

منها كتاب الاسواد وكتاب الاكتابول بس كماب الامرار اورتقويم الاولهاور تقويم الادلة والامد الاقصى الامد الاقصى بحي بي سب ابوزير وبوى كى كلها لابي زيد الدبوسي. تصنفات بیں۔

جس سے بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ بیتنوں کتابیں الد بوی کی اصول فقہ ہی میں ہیں، حالانکہ'' کتاب الاسرار''تو فقہ کی ایک استدلالی کتاب ہے جیسے ہدایہ وغیرہ بلکہ اس کا طریقۂ تحریر قریب قریب وہی ہے جوعلامہ ابن رشد مالکی کی کتاب''بدایۃ الجحبد'' کا ہے۔ اور 'الاسرار'' ہے۔ اور 'الاسرار'' کو قد نیں شریک ہے۔ اور 'الاسرار'' کو قد خیر ایک کونہ اصول فقہ سے تعلق بھی ہوسکتا ہے۔ حاجی خلیفہ نے ''فی الاصول والفروع'' لکھا بھی ہے لیکن 'الامد الاقصیٰ'' کو اصول فقہ بلکہ فقہ کے بنچ بھی کسی حیثیت سے درج نہیں کیا جاسکتا۔ حاجی خلیفہ نے لکھا ہے کہ

هو یشتمل علی حکم و نصائح و و تھم و نصائح میں گیارہ کتابوں پر شمل ہے۔ فی احد عشر کتابا.

(كشف الظنون ص118)

البتہ '' تقویم الادلہ' بلاشہ اصول فقہ کی کتاب ہے اور مصر وقسطنطنیہ وغیرہ کے کتب خانوں کی فہرستوں میں متعدد مقامات پراس کا نام ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ کتاب ابھی خدا کے نصل سے اسلامی ممالک میں موجود ہے۔ ہندوستان کے کتب خانوں میں البتہ اب تک اس کا سراغ نہیں ملا ہے۔ اس کتاب کی بعد کے لوگوں نے شرصیں بھی لکھی ہیں۔خصوصاً فخر الاسلام ابوالعسر البز دوی کی شرح کے متعلق تو حامی خلیفہ کا بیان ہے،

هو شرح حسن اعتبره العلماء وه بهترين شرح به سير منفى علماء نے اعتباركيا۔ الحنيفة. (ص٣٥٥)

یوں بھی الدیوی کے حالات جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں ان سے بھی ان کی ان کی ان کا خات ہوتا ہے۔ السمعانی نے لکھاہے،

يه صنعه المعشل في النظر نظرى قوت التخراج اور استدلال مين وه ضرب والاستحراج والحجج. المثل تقد

ایک اصولی کے لئے سمجھا جاسکتا ہے کہ اس قتم کی نظری خدادا قوت کس حد تک مفید ہوسکتی ہےاوراس کا اثر اس کی تالیف پر کتنا بڑا ہوگا، یہ بھی لکھا ہے کہ، و کان له بسموقند و بحاد اسم قند اور بخارا میں انہوں نے بڑے بڑے علماء مناظرات مع الفحول. سے کی مناظرے کئے ۔

اور سی توبیہ ہے کہ فنِ اصولِ فقہ کی ایک مستقل شاخ جس کا نام'' خلا فیات' ہے بالا تفاق علوم اسلامی کے مؤرخین کا بیربیان ہے کہ،

وهو اول من وضع علم المحلاف سب سے پہلے انہوں نے ہی علم الخلاف کو وضع کیا

وبرزه في الوجود. (ابن خلكان وغيره) اوراس كومعرض وجود بيس لائے۔

تو پھران کااس فن میں جو یابیہ وسکتا ہے وہ ظاہر ہے۔

مؤرخین مذکورہ بالافقرہ سے جہاں تک میں سجھتا ہوں ان کی اس مجموعہ کتاب کی اطرف اشارہ کرتے ہیں جس کا ذکر پہلے بھی اجمالاً آچکا ہے یعنی '' تاسیس انظر'' جو پہلے مصرسے شائع ہوئی پھرعلائے دیو بندنے ہندوستان میں بھی اس کو چھا پا ہے۔ تو جہاں تک اس کتاب کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے الدیوی نے اصول فقہ کے ایک جہاں تک اس کتاب کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے الدیوی نے اصول فقہ کے ایک خاص حصتہ کو جواب تک شاید مخلوط شکلوں میں چلاآتا تا تھا، الگ کر دیا، مقصدان کا بیہ کہ ان کے شاید فقہ کے جوافت کا فات جزئیات میں نظر آتے ہیں، دراصل میہ جزئی اختلافات کر ایک کی نقط منظر ہے۔ اس کلیہ کے بنچ ان کے سارے تفریعی نہیں ہیں بلکہ ہمرامام کا ایک کلی نقط منظر ہے۔ اس کلیہ کے بنچ ان کے سارے تفریعی جزئیات مندرج ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ آئمہ سے تو صرف مسائل وجزئیات ہی منقول ہیں الدیوی کا یہ المکال ہے کہ انہوں کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے جزئیات کا تتبع کر کے ہرامام کی جزئیات کو انکی کلیات کی طرف راجع کر دیا۔

بهرحال قاضى ابوز بدد بوى نەصرف اصول فقەكى كتابوں كے صنفين ميں حنفی فقيه

ابن خلکان نے الد بوی کے متعلق اس سلسلہ میں بہلطیفہ نقل کیا ہے کہ ایک فقیمہ مدمی سے ان کا مناظرہ ہوریا تھا، جب د بوی اے الزام دے کر جپ کردیتے تو فقیہ مدمی بنس پڑتا۔ الد بوی کواس کی اس حرکت پر خصہ آئی ارتجالاً بیددشعران کی زبان پر جاری ہوئے

قسابسلتسى بسالسضحك والقهقة فلالدب فسى الصحراء مبا افقهه

فتسسانسسى اذا الهرزمتسه حسجة وان كسان ضسحك المرءمن فقهسه کی حیثیت سے تیسرے آ دمی ہیں بلکہ اس فن کی ایک مستقل شاخ کے موجد بھی ہیں۔ میرا مقالہ بہت طویل ہوجائے گاور نہ امام دبوی کے کارناموں پر ذراتفصیلی بحث کرتا لیکن وہ تو خودایک مستقل مقالہ کاعنوان ہے۔ الدبوسی کے بعد:

پانچویں صدی کے تیسر ہے عشرہ لینی ۳۳ ہے جس قاضی ابوزید کا انقال ہوا، اصول فقہ
کے متعلق اس میں کوئی شبہ بیں کہ نئی راہ نکا بنے والوں میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی

ہیں ۔لیکن اپنی اعلیٰ تصنیفات کے ساتھ خدا ہی جانتا ہے کیا وجہ ہوئی کہ قاضی صاحب کے

تالافدہ میں کسی نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی جتی کہ تاریخوں میں تو اس کا ذکر ہی نہیں

پایا جاتا کہ ان کامعمولی یا غیر معمولی کوئی شاگر دفقا بھی یانہیں لیکن قاضی کے استاذ الاستاذ محمہ

بن الفصل الکماری کے شاگر دقاضی حسین بن خصر جو ابوعلی النسفی کے نام سے مشہور ہیں اور

قاضی ابوزید کے جمعصر، ہیں ان کو ( بخلاف قاضی ابوزید کے ) بلاد ماوراء النہم کے سوابخداد،

واضی ابوزید کے جمعصر، ہیں ان کو ( بخلاف قاضی ابوزید کے ) بلاد ماوراء النہم کے سوابخداد،

کوفہ، مکہ، رے، جمدان وغیرہ کے ان فقہاء اور محدثین کے حلقوں میں استفادہ کا موقع ملا

ا این خلدون نے بھی ' علم الخلافیات کاذکر کیا ہے کیکن اولیت کا جو نخر قاضی الدیوی کو حاصل ہے شایداس ہو واقف نہیں بلکہ اس نے علم کافا کدو بتا کر ہے تھے ہوئے کہ ' بوطم حلیل الفائد ' ' کھیا ہے کہ ' کتب الحقیۃ والشافعۃ اکثر من تالیف الممالکیۃ ' اور پھر جیسا کہ ابن خلدون کا ایک خاص انداز ہے لیتنی سب سے زیادہ وہ مغرب کے مسلمانوں پر جہاں بھی ممکن ہو خوت چوٹیس کرتا ہے بہاں پر بھی نہیں چو نکا۔ مالکیہ کی کتا بیس اس فن بیس کیوں کم مسلمانوں پر جہاں بھی ممکن ہو خوت چوٹیس کرتا ہے بہاں پر بھی نہیں چو نکا۔ مالکیہ کی کتا بیس اس فن بیس کیوں کم بیس اس کو بھی اس کا یک مال بیس کا ایک خص ہے جوابے ہم دطنوں پر غیروں سے زیادہ مخترض ہیں۔ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کا یکی صال کے کہ بیشہ فیروں کو مسلمانوں کے ماتھ بھی اس کا یکی صال کے کہیشہ فیروں کو مسلمانوں پر ترقیح دینے کا عادی ہے۔ یورپ والوں بیس جوابی خلدون کی پوجا ہوتی ہوتی ہوتا ہے جوابی فو تا کہر سکتا ہے کہ اس کے بجیب وغریب تاریخی فلسفہ کی وجہ ہے ہوا بی فو تا کہر سکتا ہے کہا اس کے بجیب وغریب تاریخی فلسفہ کی وجہ ہے ہوا ہوتی ہوتا ہے جوابی فو تا کہر سکتا ہے کہ اس کے بخلا و بیا ہوتی کہا ہوتا ہوتی ہوتا ہے جوابی فو تا ہوتی ہوتا ہے جوابی فو تا ہوتی کہیں الموس کی مناسبہ تبیس ، کتی غلط باتا ہے ہوتا ہوتی ہو سکتا ہے واضح و ہے کہ اس موقع پر ادبی خلادہ این بطال ، این عربی الور نامی وقتی ہے نا آشنا علاقہ ' کہنا سکتا ہے واضح و ہے کہا ہم موقع پر ادبی خلادون نے الدیوی کی کتاب کا نام بھی ' الحقایۃ ' خلط بتایا ہے۔ اللی بوسکتا ہے؟ واضح و ہے کہا ہم موقع پر ادبی خلدون نے الدیوی کی کتاب کا نام بھی ' الحقایۃ ' خلط بتایا ہے۔ اللی واضح و ہے کہا ہم موقع پر ادبی خلدون نے الدیوی کی کتاب کا نام بھی ' الحقایۃ ' خلط بتایا ہے۔ اللی واضح و ہے کہاں موقع پر ادبی خلدون نے الدیوی کی کتاب کا نام بھی ' الحقایۃ نام ہیں ' الحقایۃ نام بھی ' الحقایۃ نام ہوتا کی تا اس موقع پر ادبی خلدون نے الدیوی کی کتاب کا نام بھی ' الحقایۃ نام ہوتا کی تا اس میں خلال کیا کیا کی تا اس موقع پر ادبی خلال کیا گوری کیا تا کیا کہا تھا تا کیا ہوتا کیا گوری کا نام بھی ' الحقایۃ کیا تا کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا کیا گوری کتا ہے کا کا کیا گوری کیا گوری

تھا جواس زمانے میں ان مرکزی مقامات کے مشہور اصحاب درس وافا دہ میں تھے۔ علمی سفر ہے واپسی کے بعد بخارائی میں درس ویڈ ریس کی مندانہوں نے بچھائی تھی۔ ان ہی قاضی ابولی کے شاگر دوں میں شمس الائمہ عبدالعزیز الا مام جوالحلو الی کے نام سے علمی اور فقہی حلقوں میں مشہور ہیں ان کے ایک نہیں بلکہ مجملہ دیگر کہار تلامذہ کے دورشید شاگر دول نے قاضی ابوزید کے بعد فن اصول فقہ کی نمایاں خدمت کی جن میں ایک صاحب توسم الائمہ سرھی اور دوسرے اصولِ فقہ کے مشہور متداول متن البز دوى كے مصنف فخر الاسلام على البز دوى رحمة الله عليها بيں۔ تمس الائمة سرهسي:

مش الائمَه مزهسي ان كي مطبوعه كتاب ''مبسوط'' (جومصرية بمي صحبم جلدوں ميں چندسال ہوئے شائع ہو پچکی ہے) کی وجہ ہے ہرخاص وعام ان سے واقف ہو چکا ہے،ان کا نام محمداور کنیت ابو بکر ہے، سرخس کے رہنے والے تھے۔ اصول فقد میں ان ممس الائمہ کی جو کتاب ہے، حاجی خلیفہ اس کا تذکرہ کرتے

ا عمس الائمه الحلو الى عالبًا يبلخض بين جوش الائمه كے نقب سے ملقب ہوئے بيں ان كے بعد دونس الائمه تو خودان کے دوشا کردوں کا لقب ہے ایک مش الائمہ سرحسی اور دوسرے مس الائمہ زرنجری (زر مگری) ہیں۔ الحلو اتی ى نسبت كم معلق اكرچه بعضول كاخيال ب كم كم قريد كى نسبت بيكن ارباب محتين في بالاتفاق اس خيال كو ردكرديا ب-السمعاني في شريح كي بحك المحلوائي بفتح الحاء نسبة الى عمل الحلواء وبيعه "ار یہ بات کہ خود میٹس الائمد مشائی بٹا کر پیما کرتے تھے اور یکی ان کی معاش کا ذریعہ تھامیرے خیال میں اس زمانیا میں ابل علم کا حکومت کے ساتھ جو حال تھا اس کے لحاظ ہے ہیں کچہ بعثید نبیں ہے۔ نیز قضا ووغیرہ کی ملازمت کا ثبوت نبيل ملتاءاس كے غالب قريند بيہ ہے كديد ل خودامام كا تقاء البنة الزرتوجي كى كتاب "تعليم المعلم" ميں لكھا ہے كہ س الائمه كوالدكاد ستورتها كهاء أورفقهاء كي خدمت بين منهائيان چيش كرتے أور كيتے" ادعه والابسي ( میرے بیٹے کے لئے دعا کرو) ہوسکتا ہے کہ ش الائمہ نے اپنے والد کے اس پیشہ کو جاری رکھا ہواس کی وجہ سے و و الحلو الى كبلات مول\_الحلو الى فقد كے سوا حديث كا بھى كافى ذوق ركھتے تنے الانماطى الحجازى محمر بن احمر المنهماري الحافظ ہے حدیث روایت کرتے تھے۔ملحاوی کی''معانی لآتار'' کو بدوواسطہ خورامام ملحاوی ہے روایت ارتے تھے اس وفات ہوئی۔ بعضوں نے این ہے کھا ہے۔

مشمس الائمدامام محمد بن احمد السندسي النفي كى كتاب ""
"اصول" ہے جن كا انقال ١٨٨ هيں موا۔

اصول الامام شمس الائمة محمد السرخسى الحنفى المتوفى ثلاث وثمانين واربع مائة أركشف الظنون ص ٩٠)

ماجى بى نے اس كے ساتھ ديجى لكھا ہے ك

خوارزم میں بہزمانۂ قیداس کتاب کولکھوایا، جب شروط کے باب پر پہنچاتو جیل سے رہا ہوئے اور وہ فرغانہ پہنچاورلکھواکراس کی تحیل کی۔

املاه في السجن بخوارزم فلما وصل الى باب الشروط حصل له الفرج فخرج الى فرغانه فاكمل

بها املاء ٥. (ج ١. ص ١٠)

مدينة العلوم كحواله معمولا ناعبدالى فرعى كلى في محلق كيام،

اصول فقد میں ان کی ایک کتاب ہے اور ''شرح السیر الکبیر'' بھی انہی کی کتاب ہے ان دونوں کو انہوں نے کنویں کی قید کی حالت میں تصنیف کیا۔ حکام وقت کو تصبحت کی ایک بات کہنے کی یاداش له كتاب في أصول الفقه وشرح السير الكبير أمالاهما وهو في السير الكبير أمالاهما وكلمة المحبوس بسبب كلمة تصح بها الامراء.

مل وهمقيد كردية محية تقه-

یدراصل شمل الائمہ سرتھی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشہور قصے کی طرف اشارہ ہے جو ''کلمۃ حق عند نسلطان جائز' کی تاریخ کا نمایاں واقعہ ہے۔خودشمس الائمہ نے اپنی کتاب ''مبسوط'' کے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خلاصہ اس کا مولانا عبدائی کے الفاظ میں میہے،

المن کین تعجب ہے کہ قاری نے اپ طبقات میں السزنسی کی تاریخ وفات (۱۳۳۷ ہے درج کی ہے، جس کے یہ معنی الیس کہ وفات (۱۳۳۷ ہے درج کی ہے، جس کے یہ معنی الیس کہ قاضی ابوزید کی وفات کے گل آئے مسال بعد شمس الائمہ کا انتقال ہوا، اگر اس روایت کو بھی مان لیا جائے توشش الائمہ الائمہ اور قاضی ابوزید باہم معاصر ہوجائے ہیں لیکن صحیح تاریخ وہی ہے جوحاجی خلیفہ نے درج کی ہے۔ مدید تا العلوم میں کہ اس کہ العلوم میں کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ تاریخ وہ کے درج کی ہے۔ مدود خصص حالة " یہ ا

''المبسوط'' کوتقریماً پیندرہ جلدوں میں اُوز جند کے قیدخانه میں (طلبہ کو ) نکھوایا جہاں وہ ایک کنویں میں محبوں تھے کیونکہ انہوں نے خا قان کونصیحت کی

املأ المبسوط نحو خمس عشرة مجلداً.وهو في السجن باوزجند كان محبوسا في الجب بسبب كلمة نصح بها الخاقان. (ص٢٣)

بظاہر سے جھکڑا اُر باب حکومت اور شمس الائمہ نور اللّٰدم وقد ہ ہے اس مشہور مسئلہ میں ہوا جس کا ذکرخصوصیت کے ساتھ فقہاء اپنی کتابوں میں تنس الائمہ ہی کے حوالہ ہے کرتے ہیں،میری مراد 'مسلۃ النوائب' سے ہے بینی حکومت کی جانب سے بلاوجہ رعایا پر بھاری بھاری ٹیکس اس زمانے میں عائد ہونے کیے جب خلافت بغداد کا پنجہ و صيلا موكيا تقا اور عام اسلامي مما لك خصوصاً خراسان، ماوراء النهر، إبران وغيره ير تر کمانی اور ترکی نومسلم جابل سرداروں کا قبضہ ہو کیا تھا، اور وہ اینے پرانے جا ہلی دستور كے مطابق مختلف ناموں سے دعایا برمحصول عائد كرتے تھے۔ فتح القديريس ب، كالبحنايات في زماننا ببلاد يني بماريك زمان يسمما لك قارس بس بادشاه فارس على النعياط والصباغ كمائة درزى، رنگ ريز وغيره ير يوميه، ما مواري يا سهای فیکس (لیاکرتے ہیں)۔

وغيرهم السلطان في كل يوم او الشهر او ثلاثة اشهر.

(هنايه مع شرحه: ج٥ ص٣٣٣) اس کے بعداین ہام نے لکھا ہے کہ،

من الائمدن كيا كداس م كيس اس زمان مین رائج نتھے کیونکداس سے مصیبت اور جہاد کے وفتت اعانت ہوتی تھی الیکن ہمارے زمانہ میں اکثر فيكس ظلماً بى لئے جاتے ہیں اور جو تخص اپنی ذات سے ظلم دفع کرسکتا ہواں کے لئے بہتر ہے کہ وہ ایسا بی کرے۔ قال شمس الاثمة هذا كان في ذالك المزمان لانسه اعانة على الجائحة والجهاد وامافي زماننا فاكشر النوائب تؤخذ ظلمأ ومن مكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له. اورشمس الائم كوصرف اسى پراصرار ندتها بلكه وه كہتے تھے،

اگرکوئی خی ریابی جاہتا ہے تو وہ ایسے خص کود ہے جو کلم دفع کرنے سے عاجز ہے (مستحق اعداد ہے) یا ایسے فقیر کود ہے جو کلم کے مقابلہ میں اس سے پچھ مدد لے سکے ارمعنلی ثواب یائے گا۔

وان اراد الاعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه او لفقير ليستعين به الفقر على الظلم وينال المعطى الثواب.

(فتح القدير ج٥ ص٣٣٣)

جس کا کھلا ہوا مطلب یہی ہوا کہ شمس الائمہ صرف حکومت کے ان ظالمانہ محصولوں کوظلم ہی نہیں قرار دیتے تھے بلکہ مسلمانوں کوآ مادہ کرتے تھے کہ خود بھی اس محصول کوا دانہ کریں۔ اور جو بیچارے اتنی قوت نہ رکھتے ہوں کہ ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہوں تو ارباب ثروت کو چا ہے کہ اپنی پوری قوت سے ان کی امداد کریں تا کہ وہ ان ظالموں کا مقابلہ کرسکیں، جس کا خلاصہ یہی ہوا کہ وہ حکومت کے اس محصول کے مقابلہ میں تمام مسلمانوں کو ایک نقط پر مجتمع کر کے چا ہے تھے کہ اس ظلم کا از الدکیا جائے۔ اس مقابلہ کے لئے چندہ جمع کرنے اور اس سرمایہ بیس شریک ہونے والوں کے لئے اس مقابلہ کے گئے چندہ جمع کرنے اور اس سرمایہ بیس شریک ہونے والوں کے لئے اس کا فروی تو اب کے وہ ستحق ہوں گے۔

ظالم عکوشیں خصوصاً ان تر کمانی سرداروں کی جو تاریخ کے نامعلوم ذمانے سے ان

آ یہ نیوں کو اپنا جائز حق سجھتے تھے ان پڑس الائمہ کا یہ فتو کی جو پجو بھی اثر مرتب کرسکتا تھا وہ
ظاہر ہے۔ امام کوخوارزم کے رئیس نے صرف جیل کی سزانہ وی بلکہ ایک 'جب' بیٹی کئو پر
میں ان کوقید کیا لیکن دین کے سرفر وشوں کا حال سنے کہ اس حال جس بھی کئویں کے اندر سے
ان طلبہ کوجو کئویں کے چاروں طرف بیٹھے رہتے تھے میں الائمہ املاء کراتے تھے۔ لکھا ہے،
کان یہ ملاء میں خاطرہ مین غیو وہ اپنے دل سے بغیر کی مطالعہ کتاب کے تکھواتے
مطالعہ کتاب و ہو فی الحب سے جب دہ کئویں جس مقید تھے اور ان کے شاگر دو اصحابہ فی اعلی الحب سے جب دہ کئویں جس مقید تھے اور ان کے شاگر دو اصحابہ فی اعلی الحب سے جب دہ کئویں جس مقید تھے اور ان کے شاگر دو اصحابہ فی اعلی الحب سے جب دہ کئویں جب مقید تھے۔

(فوائد بهيه ص٢٢)

بظاہر جس کی بیدت بہت طویل معلوم ہوتی ہے کیونکہ پوری مبسوط اور "مبسوط" کے ساتھ" سیر کبیر" کی شرح (جو حیدراآباد کے مطبع دائرۃ المعارف سے شائع ہو چکی ہے ساتھ" سیر کبیر" کی شرح (جو حیدراآباد کے مطبع دائرۃ المعارف سے شائع ہو چکی ہے ) نیز اصول فقہ کی کتاب ان سب کا اکثر حصہ اس قید کی زندگی ہی میں پورا ہوا ہے۔ مبسوط کے مختلف مقامات اور "سیر کبیر" دونوں کے بیج جی میں شمس الائمہ نے اپنی اس حالت کا اظہار فر مایا ہے۔ عبدالقادر مصری نے "جواہر مضیہ" میں "مبسوط" کے چند جمان تا ہوں۔ پند جمان تا بھی کئے ہیں میں اس سے قال کرتا ہوں۔

مبسوط میں عیادات کی شرح سے فار فح ہونے کے بعد علامه نے لکھوایا ہے "عیادات کے باب کا بیا خاتمہ ہے جس میں مسائل کو بہت واضح معانی کے ساتھ اور مختصر عبارت میں ادا کیا گیا ہے۔ لکھوایا ہے ال کوال مخص نے جو جمعہ اور جماعت کی شرکت سے روکا اور قید کیا حمیا ہے (ای طرح کتاب الطلاق کے آخریس ہے) بیکتاب الطلاق کا آخر ہے جس کے مسائل نہایت دقیق معانی ہے حاصل کئے گئے بیل ۔ تکھوایا ان مسائل کواس مخض نے جو چھوٹے سے روکا کیا ہے (اور بال بجوں، عزیزوں، قریبوں) کے فراق وجمر میں مبتلا ہے۔ اور مها حب البراق صلى الله عليه وسلم ير درود بجيج ريا ہے خدان بران کی اولاد بران کے امحاب برایی رخمتیں نازل کرے، کا نیکی والے لوگ تھے اور

اقال فني المبسوط عند فراغه سن شرح العبسادات هذا اخو شرح العبادات باوضح المعاني واوجسسه السعبسارات المساؤه سمحبوس عسن الجمعة الخركتاب الطلاق هذا اخو كتساب البطئلاق البمؤثر من سمسعساني الدقسائق امسلأه المحبوس عن الاطلاق المبتلى وحشة الفراق مصياعلي ساحب البراق صلى الأعليه وعلى الدوصحبه أهل الخير والسباق صلاة متضاعفة قدوم

ا چند صفحات قبل عالمی خلیف کے حوالہ سے منقول ہے کہ علامہ مرحمی نے مبسوط کو جو کئویں جس انکھوایا تو وہ مرف باب الشروط تک تھا، جب کہ یہاں پوری کیا ہے کو کئویں جس انکھوانے کا ذکر ہے، اصل حقیقت کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے مگر عالی خلیفہ کی دائے اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے۔والقد اعلم بالصواب نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے،

الى يوم التلاق.

رحمتیں خدا کی اس وفت تک نازل ہوں جب تک

بندے خداے ملاقات کریں۔

اور بھی اسی طریقہ ہے مختلف مقامات میں اس قتم کے نقرے املاکرتے ہے گئے

میں۔کتاب العثاق کے آخر میں ہے،

"العناق" كے باب كى شرح ختم ہوئى \_ كھوايا ہے اس كواس فخص نے جوخودى مشقتوں كے قدل كرنے كى طرف آ مے بوھا، اوراس خداكى جمد بيل معروف ہے جو ہر چنز پر حاوى ہے اورسب كوروزى كہنچانے والا ہے ادر پروردگا آ فريدگار كے دوست وحبيب پر مسلو قاوسلام بينج رہا ہے اورائتهائى شوق كے ساتھان كى زيارت كا مشاق ہے، رحتيں خداكى نازل ہول انتهى شرح العتاق من مسائل السخلاف والفسراق املاه المستقبل للمحن بالاعتناق حامدا للمهيمن الرزاق ومصلها على حبيب الخلاق ومرتجها الى لقائه بالاشواق وعلى اله وصحه خير الصحاب والرفاق. (ص٠٠)

ان پران کے آل پرامحاب پراور دفتا ہ پر۔

خبیں کہا جاسکتا کہ واقعی جبل کی ہیدہ سے ٹھیک کیاتھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

پانچویں صدی جین الب ارسلان سلجوتی بادشاہ غازی کی تکوار جب مختلف بکھرے

ہوئے اسلامی مما لک (ایران، خراسان وحراق وغیرہ) کوایک ہی مرکز حکومت کے

قالب جیں ڈھالنے جی کامیاب ہوگی اور الب ارسلان کے بعد اس کے بیٹے ملک

شاہ بلجوتی ''کراز انطا کیوتا اُوز چند نہایت مملکت او بود۔' (روہ نہ السفات سان)

اور پھرجیسا کر کھائے ' بہ ہرشہرولا ہے حاکم عادل گماشت' (سان)

بہ ظاہر یمی زمانہ تمس الائمہ کی رہائی کی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم مس الائمہ کی

ترک کے کامیاب ہوئی یا خود حکومت نے اپنا طرز بدلا، لکھا ہے کہ' رسوم محدثہ وعادات

نہ مومہ را براندا خت ودرز مان دولت او بیج مشہورے رامقدور آل نے بود کہ برفقیرے

نہ مومہ را براندا خت ودرز مان دولت او بیج مشہورے رامقدور آل نے بود کہ برفقیرے

وضعیفے حیف کند' خصوصاً ناجا ئر محصولات پر پوری نگرانی سلطان کی طرف ہے قائم ہوئی۔ ملک شاہ مجوتی کے حالات میں این خلکان نے لکھاہے،

وابطل المكوس والخفارات في اس ني تمام يكس اور محصول رامداري وچكى تمام

جميع البلدان. (ج٢ ص١٢٣) شيرون يسموقوف كراديار

بہرحال پچھ بھی ہو جو تمس الائمہ کا مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، اسی زمانہ میں ان کو رہائی بھی ملی۔ رہا ہو کریہ خوارزم سے فرغانہ چلے آئے۔ یہاں کا امیر اس زمانے میں حسن نامی تھا اس نے مش الائمہ کا بڑا احترام کیا اور''سیر کبیر'' واصول فقہ دونوں کتا ہوں کی بھیل کی تنگیل فرغانہ ہی میں کی۔مولا ناعبدالحق نے لکھا ہے،

ف خوج فی اخو عموه الی فوغانة وه اپن آخری عمر می فرغانه گئے۔ امیر حسن نے فانوله الامیسو "حسن" بعنوله اپنے کل میں آپ کو اتارااور پھر طلبہ آپ کو وصل الیسه السطلبة فی کے سال آئے گاس لئے انہوں نے لکھوا کر کتابوں کے دی سے الاملاء (ص۲)

اصول الفقہ میں منمس الائمہ کی ہے گئاب کس نوعیت کی ہے اس کا صبیح اندازہ تو استاب کے مطالعہ ہی سے ہوسکتا ہے لیکن افسوس ہے کہ میری رسائی اس کتاب تک انہیں ہے۔ اگر چداس کے نیخ نایاب نہیں ہیں۔ خود حیدرآ باد کے کتاب خانہ سعید یہ ایس بھی ایک نسخہ ہے لیکن میری نظر سے نہیں گزرا۔ بہر حال ''مبدوط'' اور ''سیر کبیر' ایس بھی ایک نسخہ ہے لیا جاتا ہوگا۔ بخلاف ان کے دوسرے رفتی درس ان کا یہی رنگ اس کتاب میں بھی پایا جاتا ہوگا۔ بخلاف ان کے دوسرے رفتی درس ان کا یہی رنگ اس کتاب کا حال ابھی آ رہا ہے۔ قر ائن سے یہ بھی معلوم محور الاسلام بر دوی کے جن کی کتاب کا حال ابھی آ رہا ہے۔ قر ائن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتاب ان لوگوں سے متاز ہوگی جن پر صرف فقہ کا غلبہ ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہے کہ ان کی کتاب ان لوگوں سے متاز ہوگی جن پر صرف فقہ کا غلبہ ہوتا ہے بلکہ ابو بکر انجصاص کا جو طریقہ فقہاء اور محد ثین کے درمیان کچھے ملا جلاسا تھا ہمش الائمہ کی اس کا می کتاب کی درمیان کچھے ملا جلاسا تھا ہمش الائمہ کی اس کتاب کا حال اس کتاب کے داصول فقہ کی اس

کتاب میں بھی وہ اسی راہ پر چلے ہوں گے۔ کتابوں میں ان کے اصولی کتاب کے حوالہ سے جو چیزیں نقل کی جاتی ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ عبدالقادر مصری نے ''جواہر مضید'' میں ایک جگہ کھا ہے،

شیخ جلال الدین نے مغنی میں اصول فقد کے بار بے میں حدیث مشہور کے اختلاف کے ممن میں کہا ہے کہ جصاص نے کہا کہ وہ متواتر کی قسموں میں ہے ایک فتم ہے اور میں الائمہ مرحس نے بھی بیقول اپنی سے اور میں الائمہ مرحس نے بھی بیقول اپنی سے اس ال میں ابو بکر رازی سے نقل کیا۔

قال الشيخ جالال الدين في المغنى في اصول الفقه في المغيث المشهور الكلام في الحديث المشهور قال الجماص انه احد قسمي المتواتر وذكر شمس الائمة هذا القول في اصوله عن ابي بكر الرازي. (ص٩٩)

فخرالاسلام بزدوي:

جبیها که بیس عرض کر چکاہوں شمس الائمہ الحلو ائی کے چشمہ علم سے سیراب ہونے والوں بیس فخر الاسلام برز دوی بھی ہیں۔اوراس لئے شمس الائمہ سرحسی کے وہ ہم استاذ ہوئے۔ان کا اصلی نام علی اور والد کا نام محمہ ہے۔ ماوراء النہر کے ضلع ''نسف'' بیس ایک مشہور وصفحکم قلعہ '' برز دہ'' کے قلعہ کا فاصلہ کل سولہ میل ہے۔ فخر الاسلام خود بھی ایک علمی کھرانے سے '' برز دہ'' کے قلعہ کا فاصلہ کل سولہ میل ہے۔ فخر الاسلام خود بھی ایک علمی کھرانے سے تعلق رکھتے ہے۔

ان کے حقیقی دادا یہ عبدالگریم بن موئ ،امام الہدی ابومنصور الماتر بدی کے تلاندہ بیس تھے، جیسا کہ مشہور ہے اور عام کتابوں بیس لکھا ہے بیدو بھائی تھے ایک تو یہی فخر الاسلام علی بن محمد بیں اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام محمد بن محمد تھا۔ خدا کا فضل اس گھر انے پرتھا کہ دونوں بھائی اسپے وقت کے امام ہوئے جیسے فخر الاسلام ان کا لقب کے بعضوں نے عبدالکریم کوفخر الاسلام کے والد کا جد (پردادا) قراردیا ہے لیکن مولانا عبدالکی نے بغوی کے طبقات کے ایکن مولانا عبدالکی نے بغوی کے طبقات نے نقل کیا ہے کہ 'عبدالکریم امام البدی کے شاگر دفخر الاسلام کے دادا ہیں۔' (فوائدس ۵۳)

تھا، دوسرے بھائی صدرالاسلام کے لقب سے ملقب تھے۔

ان دونوں بزرگوں کے جدامجدعلامہ عبدالکریم صرف بہی نہیں کہ امام الہدیٰ کے فیض یافتوں میں منصے بلکہ اپنے وفت کے درس وقد رکیں کا حلقہ بھی انہوں نے قائم کیا تھا،کیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بوتوں کوخودان سے براہِ راست استفادہ کا موقع نہ ل سکا،البتہ ان کے ایک شاگر داساعیل بن عبدالصادق الخطیب کے متعلق لکھا ہے کہ سکا،البتہ ان کے ایک شاگر داساعیل بن عبدالصادق الخطیب کے متعلق لکھا ہے کہ

"اخذعنسه صدر الاسلام ابو اليسر محمد بن محمد بن

عبدالكريم البزدوى." (فوائد ٢٣)

جس کا مطلب بیہ ہوا کہ فخر الاسلام کے بھائی نے اپنے دا دا کے شاگر داسمعیل خطیب سے تعلیم یائی تھی الیکن خود فخر الاسلام کے اساتذہ میں ہم اسمعیل الخطیب کا نام نہیں یاتے جو بینینا محل تعجب ہے۔ استعمال الخطیب ان کے دادا کے شاگر دیتھے۔ علمی جلالت شان کے لئے یم کیا کم ہے کہ صدر الاسلام جیسے امام ان کے تلمیذ وحید ورشید ہیں۔میراخیال ہے کہ فخرالاسلام کی ابتدائی تعلیم کا کچھ نہ پچھ حصہ اسمعیل الخطیب کے یاس بھی ضرور گزرا ہے لیکن تعلیم کی تھیل چونکہ شمس الائمہ الحلو ائی کے حلقہ میں ہوئی اس کے تعلیمی انتساب انہی کی طرف ہوگیا۔ ایک بڑا قرینداس کا بیجی ہے کہ فخر الاسلام کی کتابوں میں معقولیت اور کلامیت کا رتک بہت نمایاں ہے اور بیردلیل ہے اس بات کی کدامام البدی ابومنصور ماتریدی سے وہ بہت متاثر ہیں۔اب خواہ اس کی يمي وجه ہوكه ماتريد بيرسلسله كے اس عالم استعيل سے بھي انہوں نے يردها ہو جو فخرالاسلام کے دا داعبدالکریم تلمیذ ابومنصور کے شاگر دیتھے یا ان کی کتابوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ بہرحال جس کا خاندان ہی ابومنصور ماتر بدی کے علیمی رشتہ ہے منسلک ہو،اس کے متعلق سے تو رہے کہ اس سوال ہی کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ ان ہے کیوں

بدخیال رکھنا جا ہے کہ ہم اسلام کے جس صدی میں اس وقت ہیں بد بجو قیوں

کا قبال وعروج کا زمانہ ہے۔ پچھاشارہ اس کی طرف پہلے بھی شمس الائمہ سرتسی کے ذکر میں گزر چکا ہے۔ فخر الاسلام اور صدر الاسلام ان دونوں کا زمانہ ٹھیک وہی ہے جب اسلام کے مشرقی مما لک پرالپ ارسلان اور اس کے بعد اس کے بیٹے ملک شاہ سلحوقی کا قبضہ تھا خصوصاً زیادہ وقت ان لوگوں کا ملک شاہ کے عہد میں گزرا۔ ملک شاہ اور ان کے وزیر باتد بیر نظام الملک طوی کی بدولت علم اور دین کا شباب رفتہ جس آن بان سے واپس ہوا ہے اس کو تاریخوں میں پڑھنا چا ہے۔ ہر طرف امن وا مان کا دورہ تھا۔ بڑے یہ بڑوے جامعات (نظامیہ نیشا پور، نظامیہ بغداد، نظامیہ بھرہ، مدرسہ اصفہان وغیرہ وغیرہ اسی زمانے کی یادگاریں جیں )۔

بزدہ کے ان دونوں بھائیوں کوراحت وعافیت کا وہی عہد ملا ہے بعلیم سے فارغ ہونے کے بعد دونوں کا تقر رحکوم ہو وقت کی جانب سے عہدہ قضاء پر ہوا ۔ فخر الاسلام سمر قند کے قاضی ہے اور صدر الاسلام کا مشتقر بخارا تھا۔ آخر زمانے میں جب بڑے بھائی بینی فخر الاسلام کا انتقال ہوگیا تو صدر الاسلام کوسمر قند کا قاضی القضاۃ بنادیا گیا تھا۔ ' الجوام رالمضیہ' میں ہے۔

"كان قاضي القضاة بسمرقند." (٢٥-١٥)

بہ ظاہر دونوں بھائیوں میں بڑے مخلصانہ تعلقات تھے۔ لکھا ہے کہ سمر قند میں جب فخر الاسلام کا انتقال ہوا، بخارا سے اسی وفت سمر قند پہنچاور یتیم بھیجے جسن بن علی کو ساتھ لے گئے اور اپنے زیرتر بیت رکھ کران کی تعلیم کی ، بعد کو مدت تک حسن بن علی بھی بخارا کے قاضی رہے۔

### ان دونول بھائيوں كے قتبى كارناھے:

اس زیادہ طویل گفتگو کی ضرورت ہے پیش آئی کہ جہاں تک قیاسیات وقرائن کا اقتضاء ہےان دونوں بھائیوں نے تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں اتفا قانہیں بلکہ سوچ سمجھ کرایک نئی راہ نکالی۔ مجھے اس وقت دوسرے علوم سے سمرِ دست بحث نہیں ہے بلکہ

صرف''اصول فقہ' کے متعلق میربتا ناہے کہ اس فن کے متعلق اوروں کے سواجیبا کہ بہ تفصیل گزرچکا خود طبقۂ احناف کے علماء نے بڑے بڑے کام کئے۔الماتریدی، الجصاص، الدبوي، السرحسي جيسے ائمہ اعلام کی تصنیفیں جب اس فن میں لکھی جا چکی تقيس تواس سے زيادہ كيا جاہا جاسكتا تھا۔ كويا مسائل كى حد تك جہاں تك ميں خيال كرتا ہوں ان دونوں بھائيوں كا خيال بيہوا كہوہ كتابوں ميں مدون ہو ھے ہيں۔اب بظاہر دو باتوں کی ضرورت تھی ایک تو بیر کہ ان تمام بھھر ہے ہوئے منتشر مسائل کوصاف صاف ملجمی ہوئی زبان میں مرتب کیا جائے بیتو پہلی ضرورت تھی جو غالبًا ان دونوں نے محسوں کی ،خصوصاً امام الہدی جو حنفیوں میں گویا اس فن کے معمار اوّل ہیں ان کا طریقہ بیان پھھالیا تھا کہ عام لوگوں کے لئے مطالب کا انتخراج ان کی کتابوں ہے آسان نەتقا- جاجى خلىفە نے تتمس النظر علاؤالدىن الامام اتھى كى كتاب ''ميزان الاصول 'كحواله سے (جس كاكس موقعه يرييلي بھي ذكر آچكا ہے) بيال كيا ہے، وقع في غاية الاحكام والاتقان بصدوره ممن جمع الاصول والفروع مثل ماخذ الشوع "وكتاب الجدل" للماتريدي

یعنی اتقان واحکام واستواری ومضبوطی میں ان کتابوں کا جو حال بھی ہولیکن لکھ ہے کہ 'کتو حش الالفاظ و المعانی ''عوام کی توجہ ان کی طرف زیادہ نہ ہوئی۔ حاجی خلیفہ ہی نے الماتریدی کی کتاب' تاویلات القرآن' کے تذکرہ میں بیلکھ کر کہ بیہ کتاب خود ان کے قلم کی کسی ہوئی نہیں ہے بلکہ کتاب کے مؤلف ومرتب تو علاء بی کتاب خود ان کے قلم کی کسی ہوئی نہیں ہے بلکہ کتاب کے مؤلف ومرتب تو علاء اللہ ین سمرقندی صاحب' تحقۃ الفقہاء' ہیں۔لیکن الماتریدی کی طرف اس کا انتساب اللہ ین سمرقندی صاحب' تحقۃ الفقہاء' ہیں۔لیکن الماتریدی کی طرف اس کا انتساب اس کے کیا جا تا ہے کہ علاء اللہ ین نے دراصل اس کتاب کو ان تقریروں ہے مرتب کیا ہے جو الماتریدی کے شاکردوں نے من من کرمتفر ق طریقہ ہے جمع کی تھیں نے خض اس تھے کو درج کرتے ہوئے حاجی خلیفہ نے بھی لکھا ہے کہ،

تناولا من كتبه. (ص١٨٢) حيجي كاظ الت آسان بــ

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ الماتر بدی کی کتابوں سے استفادہ عام لوگوں کے لئے دشوار تھا۔

الغرض پہلی ضرورت تو بیٹھی کہ امام الہدی کی ان کتابوں کے مسائل کوآ سان اور ملیس پیرائے میں بیان کیا جائے جوابیے الفاظ اور معنی کے توحش کی وجہ ہے لوگوں کو کم فائدہ پہنچارہی تھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیان کے اس طریقہ کا لازمی نتیجہ رہے کہ کتابوں میں حدید زیادہ طوالت پیدا ہوجائے اتنی طوالت کے طلبہ کے لئے ان کوفتم کرنا ناممکن ہوجائے۔میراخیال بیہ ہے کہاس چیز نے اس کی ضرورت بھی ان لوگوں کو محسوس کرائی کہ جہاں سلیس اور سلجھی ہوئی عیارت میں کتابیں لکھی جائیں وہاں اختصار کا بھی خیال رکھا جائے تا کہ کم ہے کم مدت میں فن کے تمام مسائل برطلبہ کی نظم پڑجائے۔غالبًا بیے طے کیا گیا کہ اصول فقہ کے تمام مسائل کو مخضر سے مختصر عبارت میں چھاس طرح ادا کیا جائے کہ جو کھ برز رگول نے اب تک لکھا ہے سب اس میں سمٹ جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے بعد کو اسلامی تالیفات میں متون کا رواج جو ہرفن میں ہوااس کا یبی ابتدائی تصور تھااور یبی دوسری ضرورت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔تفصیلات کا تو علم نہیں لیکن پھل سے اگر درخت پہچانا جاسکتا ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ پہلی ضرورت کے حل کی ذمہ داری صدرالاسلام جھوٹے بھائی کے سپر د ہوئی۔اور دوسرا کام جو غالبًا پہلے کام کے حساب سے نسبتاً زیادہ سخت اور دشوارتھا ہیا فخرالاسلام علی بڑے بھائی کے حوالہ ہوا۔

صدرالاسلام کی تصنیفات: صدرالاسلام نے اس سلسلہ میں جو پھھ کیا ہے اس کا اندازہ تو آپ کواسلامی علوم کے مؤرخین کے ان الفاظ سے ہوسکتا ہے 'الفند' جوسمرقند کی مشہور تاریخ ہے اور خود صدر الاسلام کے براہِ راست شاگر دعمر بن محمد النسفی کی مشہور تاریخ ہے اور خود صدر الاسلام کا ترجمہ اس میں ان الفاظ برختم کیا ہے،

ملاء المشرق والمغرب اصول اور فروع ميں اپئ تفنيفات ہے انہوں نے

بتصانيفه في الاصول والفروع. مشرق ومغرب بجرديا

(الجواهر ص٢٤)

اگر چەصدرالاسلام كى كوئى كتاب اس وقت تك زيورطبع ہے آ راستہ ہوكرا بل علم كيسا منظبيں آئى ہے ،كين مطبوعہ كتابوں خصوصاً ' كشف بر دوى' ميں بكثر تان كى عبارتوں كے نمونے ملتے ہيں بلكہ ابھی چندسطر پہلے المائز يدى كى'' تاويلات القرآن' كے قصہ ميں حاجی خليفہ كی حوالہ ہے جو بيان گزرا يعنی كہ المائز يدى كے خيالات وتقريروں كو علا والدين سمرقندی نے آٹھ جلدوں ميں مرتب كيا ہے۔ ہم كتابوں ميں ان كے متعلق يڑھتے ہيں كہ،

محمر بن احمد علاء الدين سمر فتذي نے صدر الاسلام

**حمد بن احمد ابوبكر علاء** 

ابواليسرالمز دوى يصطم فقة سيكها

الدين السسمرقندى تفقه على

صسدرالاسسلام ابسو اليسسر

البزدوي. (۱۳۰۰)

اس سے بھی اس کا پید چانا ہے کہ بیدان کے استاذ ہی کی مشن کی گویا تھیل تھی۔

افخر الاسلام بز دوی کی تصنیفات: رہا دوسرا کام جو بڑے بھائی فخر الاسلام بز دوی کے سپر دہوا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ ستغنی عن البیان ہے۔ آج علمی دنیا میں کون ہے جو بز دوی کے اس متن متن متن سے واقف نہیں ہے۔ جب سے فخر الاسلام نے اصول فقہ کا بیمتن مدون کیا ہے پانچویں صدی سے لے کرتقر بیا جار پانچے سوسال تک

ا یه و بی ابو بکرعلا و الدین سمرفندی بیل جن کی کتاب''تخفة الفقهاء''بهت مشهور به و نی انبی کی صاحبز ادی جن کا نام ''فاظمه'' فقااینے وقت کی زیر دست فقیر تھیں۔ صاحب بدائع ابو بکر کاسانی سے ان کی شادی ہوئی تاریخوں میں ان کے مختلف دلجسی علمی واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ ۱۲ کم از کم تمام خفی مما لک کے مدرسوں میں بیہ کتاب منتہیا نہ کتاب مجھی گئی۔ میرا تو خیال ہے کتھینی و نیا میں اس قتم کے «متن 'کا بیہ پہلانمونہ ہے اور بے مثل نمونہ ہے۔ حاجی خلیفہ نے اصول فخر الانسلام البرز دوی کے ذیرعنوان بالکل مجھے لکھا ہے،

ستاب ہے اپنی شان میں بڑی، دلائل میں بزرگ وہلیل، لطیف اعتباروں سے معمور ہے اور مختصر عبارتوں میں مضامین ادا کئے گئے ہیں، طلبہ حالا ککہ مطلب سمجھ جاتے ہیں کیا اوا کئے گئے ہیں، طلبہ حالا ککہ مطلب سمجھ جاتے ہیں لیکن علماء کے لئے اس کتاب کی دگام کو قابو ہیں رکھنا دشوار ہے۔الفاظ مربند ہیں اوراس کے اسرارورموز پوشیدہ ہیں۔

كتساب عظيم الشسان جمليل البرهان محتوعلى لطائف الاعتبارات باوجز العبارات ياتى على على على الطلبة مرامه واستعصلى على العلماء زمامه قد انفلقت الفاظه وخفيت رموزة وإلحاظه.

(كشف الظنون ج ا ص • 9)

یددراصل اس کتاب کے مہل متنع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جمارے ملک کے مشہور معقولی اوراصونی عالم مولا تا بحرالعلوم ''مسلم الثبوت'' کی شرح کے دیبا چہ میں فرماتے مہں ،

ر اس کتاب کی عبارتیں گویا چٹانیں ہیں جن میں جو جوام گر سے ہوئے ہیں، اور پنتے ہیں جن کے پنچ خوبھورت کلیاں پوشیدہ ہیں۔ اس کے معانی کے افذکر نے میں تیز اذبان بھی متحیر ہوجاتے ہیں اور اس کے معانی کے اس کے معانی کے معانی کے معانی کے معانی کے معانی کے سمندر میں خوطہ لگانے والے معانی کے سمندر میں خوطہ لگانے والے موتیوں کے سیب پر قناعت کرتے ہیں۔

تلك العبارات كانها صخور مركوزة فيها الجواهر واوراق مستور فيها الزواهر تحيرت اصحاب الاذهان الثاقبة () في اخذ معانيها وقنع الغائصون في بحارها بالاصداف عن لآليها.

(فواتح الرحموت ص۵مطيوعه مصر)

خدا ہی جانتا ہے کہ ان سمات آٹھ صدیوں میں مشرق ومغرب کے علماء نے اس کتاب کی کامل و ناقص کتنی شرحیں لکھی ہیں ، اور اس کتاب کے تعلیقات وحواشی کوکون

گن سکتا ہے۔ اس سے پچھاندازہ ہوسکتا ہے کہ صاحب'' درۃ التاج'' علامہ قطب الدین شیرازی کے متعلق ان کے شاگردا کمل الدین بابرتی نے بیان کیا ہے کہ، میں (بابرتی)الامام انحقق قطب الدین شیرازی کی موت کے وقت حاضر ہوا۔ انہوں نے (شیرازی نے)ایے تکمیے کے نیچے سے تقریباً پچاس جز کاغذ کے نکالے اور فرمانے لگے بیروہ میاحث ہیں جومیں نے فخرالاسلام کی کتاب کے متعلق لکھے ہیں، میں بہت عرصہ تک اس کے چیجے لگار ہا اور پھر بھی اس

انه حضر عند الامام المحقق قطب الدين الشيرازي عندموته فساخرج كراريسس من تحت وسادته نحو خمسين قال هو ساجىمعىت عىلى كتباب فخر الاسلام تتبعت عليه زمانا كثيرا ولم اقدر حلّه. (ص٠٩)

کیکن اس کے ساتھ میں تجربہ کی بات ہے جس کی طرف حاجی خلیفہ نے اشارہ کیا ب 'باتب على الطلبة مرامه ' العنى طلبه كوفائده كانجان من بهي مي كاب كي نبي کرتی کیونکہ دراصل اس کی عبارت مہل ممتنع ہے۔

کے حل پر قادر نہ ہو سکا ہوں۔

بہرحال ان دونوں بھائیوں کا جو کام دنیا میں پیش ہوالوگوں نے اس کوسراہا، کیا پھر یہ ہوا کہا ہے اپنے منقسمہ فرائض کی نوعیت کو پیش نظرر کھ کرخودا نہی دونوں اماموں نے این وہ عجیب وغریب کنیتیں رکھی ہیں جن کا ذکر تاریخوں میں بایں الفاظ کیا جاتا ہے، مولا ناعبدالی فرنگی کلی رحمة الله علیه اینطبقات کے 'اکنی' میں لکھتے ہیں ،

فخر الاسلام على بن محمد البرر دوى كى كنيت ' ابوالعسر '' ہے کیوں کہ ان کی تصانیف نہایت دیت اور اکثر لوگول کے لئے مشکل الفہم ہیں۔ اور ان کے بھائی ک "ابوالیس" کنیت ہے کیونکہ ان کی تصانیف آ سان ہیں۔

أبوالعسر البزدوى فخرالاسلام على بن محمد كنى به لان تصانيفه دقيقه بتعسره الفهم على اكثر الناس وكني اخوه ابواليسر ليسر تصانيفه. (فواندبهيه ص٩٨)

بظاہراں عبارت ہے تو یمی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے اپنی میں کنیتیں خود ہی رکھی

میں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے دومختلف حیثینوں سے اس فن کی کا میاب خدمت کی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں۔ بڑے صاحب فخر الاسلام کی و فات پہلے ہوئی بیہ ۲۸۲ سے کا سال تھا۔ ٹھیک اس کے تین سال بعد ۲۸۵ سے میں ملک شاہ سلجو تی کا بھی انتقال ہوگیا۔ صدر الاسلام کی و فات پانچویں صدی کے اختیام بینی ۲۹۳ سے میں بمقام بخارا ہوئی۔

اس وفت تک میں نے جن کتابوں اور ان کے مصنفین کا ذکر کیا ہے ہے تی طبقہ ہی کے علماء ہتھے کیکن اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ دوسر کے طبقات میں کا منہیں ہور ہا تھا۔ میں نے پہلے بھی لکھا ہے کہ امام شافعی کے بعد شوافع ،محدثین ،معنز لہ سب ہی اس فن کی طرف متوجه ہو گئے تھے۔ کیکن ابتدائی صدیوں میں جو کتا ہیں ان لوگول نے تصنیف کیس ندان کتابوں کا پیتہ ہے ندان کے مصنفین کا۔ بوں اگر زیادہ دیدہ ریزی کی جائے تو تھوڑی بہت نشان دہی ان کی بھی ممکن ہے جیسے البجائی کی کتاب العہد کا پیتذابن خلدون نے دیا ہے۔ کیکن مقالہ کافی طویل ہو چکا ہے بالفعل صرف حنفی مکتب خیال کے علماء کی جن خد مات کا تذکرہ میں کر چکا ہوں اسی پر بس کرتا ہوں۔اگراب اتنی ہی تفصیل ہے دوسروں کے متعلق کام لیا جائے گا تو مقالہ مقالہ نہیں بلکہ کتاب بن جائے گا۔ تاہم آخر میں جاہتا ہوں کہ اجمالی ہی فہرست دوسرے طبقات کے ان مصنفین اور کتابوں کی بھی دے دوں جو عام طور برمشہور ہیں۔اجمال سے کام لینے کی ایک دجہ رہیمی ہے کہ اب جن لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گاعمو ما لوگ ان کو جانتے ہیں بخلاف ہمارے ان حقیٰ علماء کے جن کے ذکر میں میں نے ذراطوالت سے کام لیا ہے، ان سے اور ان کی خدمات سے غیرتو غیرخود حنی عوام بی نہیں بلکہ علماء بھی کم ہی واقفیت رکھتے ہیں۔

#### 'الاستاذ''اور''امام الحرمين''

جہال تک سرسری معلومات کا تعلق ہے شواقع میں فن اصول فقہ کے لحاظ ہے جو مستیال نمایاں ہوئی ان میں یانچویں صدی کے دومشہور عالم شیخ ابواسحاق شیرازی (الهتوفي ١<u>٣٤٧)</u> المعروف" بالاستاذ" اورامام الحرمين (الهتوفي ٨٢٨ هـ) بير \_ كويا حنى طبقه ميں جوز مانه فخرالاسلام''ابوالعسر''اورصدرالاسلام''ابوالیسر'' کا ہے وہی عہدان بزرگوں کا بھی ہے(جیبا کہ پہلے ذکرا چکاہے) پیلجو قیوں کا عہد ہے۔ ملک شاہ سلجو تی کے زمانہ میں حکومت کا ساراا ختیار نظام الملک طوی کے ہاتھ میں تھا، جوخود اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلکا شافعی تھے۔ نظام الملک نے انہی دنوں شافعی عالموں کے لئے نظامیہ مدارس بنوائے۔ نیٹا پور کا مدرسہ تو ''امام الحرمین'' کے لئے بنایا گیا اور بغداد کا''الاستاذ'' ابواسحاق شیرازی کے لئے۔ ثانی الذکر یعن''الاستاذ'' نے اصول فقہ میں 'السلمع''نامی متن لکھاجوجھے بھی گیا ہے اور خود ہی اس کی شرح مجي لكسي هــــــابن خلكان في الملسع وشسرحه "كعلاده" المنكت في الخلافيات "أور الجدل" شين التبصره "نيز المعونة التلخيص "تين كتابون كانام ليا ب- اس طرح امام الحرمين كي والبرهان واصول فقد كي مشهور كتاب ہے۔ایسے ہی فرقہ معتزلہ میں یا نچویں صدی کے مشہور معتزلی متکلم ابوالحن کی کتاب السمعتمد"نامى بھى إلى زمانه كى مشبورومعروف كتاب ہے۔ ابن خلكان نے ابواكس ے مال میں لکھاہے،

اصول فقد میں اس کی کئی اعلیٰ تصانیف ہیں جس میں سے ایک ''المعتمد'' بھی ہے جو ایک صحیم سب له التحسانيف الفائقة في اصول الفقه منها المعتمد وهو كتاب كبير. (ص٨٢)

قاضى ابن خلكان ،ى ئے يہ بھى لكھا ہے كە 'و انتها الناس بكتبه ''لوگوں نے اس كى كتابول سے الماس بكتبه ''لوگوں نے اس كى كتابول سے فائدہ اٹھا یا۔ابوالحس كا نام محمد بن على الطیب البصر ى تھا۔ ٢٣٧ ھے اس كى كتابول سے فائدہ اٹھا یا۔ابوالحس كا نام محمد بن على الطیب البصر كى تھا۔ ٢٣٧ ھے

میں بمقام بغداد دفات ہوئی جس کے بیمعنی بیں کہ دہ الدیوی (التوفی ہیں ہے) کا ہمعصرتھا۔

امام غزالي:

ابھی پانچویں صدی ختم نہیں ہوئی ہے،امام الحرمین زندہ ہی تھے کہ ان کے حلقۂ
تلامذہ میں اسلام کی وہ جحت شریک ہوئی جسے دنیا ''الغزالی الامام' کے نام سے پہچانتی
ہے۔امام کی ولا دت وجس میں ہوئی۔ابتدائی تعلیم اپنے وطن' طوس' میں حاصل
کی۔ بالآ خرنبیٹا پورپینچ کرامام الحرمین کے درس میں شریک ہوئے۔ابن خلکان نے
لکھا ہے،

وجد في الاشتغال حتى تخرج في مدة قريبة وصار من الاغيان المصار اليهم في زمن استاذه وصنف في ذالك الوقت.

انہوں نے مشغولیت میں بڑی محنت کی اس لئے تھوڑ ہے ہی دنوں میں فارغ ہو محصے اور ان ممتاز ہستیوں میں ہو محصے جن کی طرف الگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے بید جیثیت ان کوا ہے استاذی کی فرندگی میں حاصل ہوگئی تھی اور اس زمانہ میں تصنیف فرندگی میں حاصل ہوگئی تھی اور اس زمانہ میں تصنیف

(ص۳۲۳)

وتالیف کا کام شروع کردیا تھا۔ فن اصول فقہ کی بیرخوش شمتی تھی کہ امام غز الی نے بھی اس فن کی خد مات میں اپنا کافی حصہ ادا کیا اور کوئی ایک نہیں بلکہ جس طرح مختلف علوم دفنون میں امام نے مختصر دمنوسط اور مطول کتا ہیں تکھی ہیں اصول فقہ میں بھی ان کی چند کتا ہیں ہیں۔ ابن

خلکان نے لکھاہے،

اصول نقد میں ان کی تصنیف '' استصفیٰ '' ہے جس کی تصنیف سے وہ کے محرم سامی مدھ میں فارغ ہوئے۔ '' اُمخول'' اور '' اُمنتحل'' مجمی انہی کی

وله في اصول الفقه "المستصفى" فرغ من تصنيفه سادس المحرم سوه من للاث وخمس مائة وله "المنخول والمنتحل".

کتابیں ہیں۔

خودامام نے "کمت مفلی "کو یباچ میں یہ ذکر کرنے کے بعد کہ "علم طریق الآخرة و معرفة اسرار الدین الباطنه" کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے، صنعت کتب کثیرة فی فروع فقہ کے فروع اور اصول میں میں نے کی کتابیں الفقه و اصوله.

امام نے لکھا ہے کہ دوسری دفعہ مراتب سلوک کے مطے کرنے کے بعد جب درس کے مشغلہ میں مجھے مبتلا ہونا پڑا، تو طلبہ فقہ، اصول فقہ کی ایک ایسی کتاب لکھنے پر مصر ہوئے کہ وہ،

"تہذیب الاصول" ہے تو کم ہو کیونکہ اس کا ربیخان مسائل کی کٹر ت اور استقصاء کی طرف ہے اور کتاب کی طرف ہے اور کتاب المخول" ہے برور کر ہو کیونکہ اس کتاب اور کتاب المخول" ہے برور کر ہو کیونکہ اس کتاب میں رجی ان زیادہ اختصار اور ایجازی طرف ہے۔

دون كتساب تهذيب الاصول لميله الى الاستقصاء والاستكثار وفوق كتاب المنخول لميله الى الابجاز والاختصار.

(ص۳ مستصفیٰ)

جس سے دوباتیں معلوم ہوتی ہیں ایک قریہ کا صول فقہ ہیں کوئی طویل کاب ان کی ''تہذیب الاصول'' نامی ہے اور دوسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ''لمخول'' امام ہی کا سب ہے۔ گرتعجب ہے کہ' تہذیب الاصول'' کافر کرکسی کتاب ہیں بھی اب تک نظر سے نہیں گزرا۔ فدکورہ بالاعبارت سے اس شبر کا از الد ہوجاتا ہے جو بعضوں کو ہوا ہے کہ ''لمخول'' امام کی کتاب نہیں ہے۔ حاجی خلیفہ کا بھی غالبًا بہی خیال ہے۔ کشف النظمون میں انہوں نے ''المخول'' کا تو نام لیا ہے لیکن مخول کا ذکر ہی نہیں کیا۔ گر کہنے النظمون میں انہوں نے ''المخول'' کا تو نام لیا ہے لیکن مخول کا ذکر ہی نہیں کیا۔ گر کہنے والا کہ سکتا ہے کہ امام نے ان دونوں ( تہذیب الاصول اور مخول ) کو جب اپنی تصنیف والا کہ سکتا ہے کہ امام نے ان دونوں ( تہذیب الاصول اور مخول ) کو جب اپنی تصنیف نہیں بیا ہے تو محض اس لئے کہ ان کتابوں کا ذکر اس موقعہ پر کر دیا ہے اس کی دلیل نہیں بوسکتی کہ بید دونوں کتابیں ان بی کی ہیں۔ بلکہ تہذیب الاصول کا انتساب کی نے نہیں ان کی طرف نہیں کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اُم تول کا بھی بہی حال ہو، و اعدہ اعلم۔

بہرحال' استعفیٰ "اصول نقہ میں امام کی آخری کتاب ہے اور ابن خلکان نے

دمستعفیٰ " کے اختیام کی جو تاریخ لکھی ہے اس کے تو بیہ عنیٰ ہیں کہ س وفات

ہوہ ہے کی دوسال پہلے کھی گئی ہے اور اس میں کوئی شبہیں کہ جس پا گیزگی اور

صفائی کے ساتھ امام نے اصول فقہ کے مسائل کی تعبیر'' استصفیٰ "میں کی ہے اس سے

ایک معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والافن اور اس کے مسائل پرانتہائی طور پر قابو یافتہ ہے اور دہ

قابو یافتہ نہ ہوتے تو کون ہوتا؟ خصوصاً روش ضمیری اور دل آگاہی کی دولت کے

ابعد۔ بلکہ اس کتاب میں ان کا قلم دوسرے اسکہ مشلاً امام ابوضیفہ وغیرہ کے متعلق احترام

ابعد۔ بلکہ اس کتاب میں ان کا قلم دوسرے اسکہ مشلاً امام ابوضیفہ وغیرہ کے متعلق احترام

کی حالت میں سنے ورنہ 'منٹو ل' میں یہی غزالی ہیں دوسرے اسکہ کی شان میں انہول

نے جو الفاظ استعال کئے ہیں لوگوں کو اس پر جیرت ہوتی ہے بلکہ امام کی طرف

انتساب ہے جن لوگوں کو انکار ہے اس کی وجداس کتاب کا طرز بیان بھی ہے۔

اند ام الکہ در کی دو

اس موقعہ پر غالبًا اس کا ذکر ہے گل نہ ہوگا کہ چھٹی صدی کے ایک حنی عالم محمہ بن عبدالتار الکردری (المولود ۹۹ ہے والتوفی ۱۳۲ ہے) جوٹس الائمہ کے لقب سے بھی ملقب ہیں، احنافی میں ان کا مقام بڑا عالی ما نا جاتا ہے، خصوصاً اصول فقہ کے فن کے قو مجد دہمجھے جاتے ہیں۔الکفوی کے حوالہ ہے مولا نا عبدالحی مرحوم نے بیرفقر فقل کیا ہے، اقرب المفوی کے حوالہ سے مولا نا عبدالحی مرحوم نے بیرفقر فقل کیا ہے، اقرب المفوی کے حوالہ سے مولا نا عبدالحق برتری کا اعتراف ان کے معاصرین نے کیا ہے تی گرہ جا جاتا ہے کہ ابوزید حتمی قبل ان ہا حیلی علم الفروع معاصرین نے کیا ہے تی فروع اور اصول کے واصولہ بعد ابی زید الله وسی ۔۔۔ دبوی کے بعد انہوں نے بی فروع اور اصول کے واصولہ بعد ابی زید الله وسی ۔۔۔ دبوی کے بعد انہوں نے بی فروع اور اصول کے علم کوزندہ کیا۔

لیکن افسوں ہے کہ اصول فقہ میں ان کی کسی کتاب نے شہرت نہیں حاصل کی۔ صرف ایک کتاب کا ذکر مولا ناعبد الحکی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا ہے بیعنی وہی الغزالی کی المخول كاالكردرى نے جوردلكھا ہمولانا عبدالحى كالفاظ يہ ہيں،

میں نے المخول پر کردری کا رد دیکھا ہے۔ مخول ویی جوغز الی کی طرف منسوب ہے اور اس میں امام ابوصنیف یر بہت کے لعن طعن کیا گیا ہے۔ کر در دی کی كتاب كى ابتداءان الفاظ سے بوئى ہے،" الحمدلله رب العالمين ..... انهول نے چندفسلوں يراس كو تقتیم کیا ہے اور غزالی کے ایک ایک قول کو لے کر ال يرخوب كے وے كى ہے اور امام ابوحنيفہ كے مناقب اس ذیل میں بیان کرتے مطے سے ہیں۔

فرأيت له رسالة في الردعلي المنخول للامام الغزالي يشتمل على التشنيع والتقبيح على الامام ابوحنيفة اولها الحمدالدرب العالمين ....الخ رتبها على ستة فبصول تعقب فيها على الغزالي قولا قولا وذكر فيها مناقب ابي

مولانانے اس کے بعدایی رائے اس رسالہ کے متعلق بیقائم فرمائی ہے،

پڑااچھارسالہ ہےاورعمرہ بحثوں پرمشمل ہے کیکن اس میں ایک تو طول باقی ہے اور بعض مقامات پر حصرت امام شاقعی اوران کے پیروؤں پر جوایا طعن

رهى رمسالة نفيسة جداً مشتملة على ابحاث شريفة الا انه لبسط الكلام وفسي يعض مواضعها الشناعة على الامام الشافعي وتنت عكام لياكيا ب-

مراس کے بعد خود بی اس کا جواب می دیتے ہیں،

ولكنه بالنسبة الى تشنيع الغزالى ليكن غزالى كمتول برلعن وطعن كاجو حصه ال ہے۔

على ابي حنيفة قليل جداً.

خیر پھے بھی ہوامام غزالی نے جب ''المتصفیٰ '' میں اینار دید بدل دیا تو اب ان سے شکایت ہی قضول ہے۔

امام الحرمين كى كتاب "البربان" اور الغزالي كى المتصفى" كے بعد اہلسنت

والجماعت کی طرف سے گویا بین کمال کو پہنچ چکا تھالیکن ابھی ایک کام باتی تھا۔ مطلب

یہ ہے کہ جبیبا میں بیان کرتا چلا آیا ہوں کہ اہلسنت میں احناف و شوافع جہاں اس فن

میں کتا ہیں لکھ رہے ہے انہی کے بالتھا بل معنز لہ کا قلم بھی کام کرر ہا تھا۔ جس طرح

امام الحرمین اور غزالی نے سنیوں میں اس سلسلہ کو کمل کیا تھا، معنز لہ میں ابوالحسن

البصری نے ''معند'' لکھ کراعنز الی اصول فقہ کو گویا آخری معراج کمال تک پہنچادیا

تھا۔ اگر چہ یہ دونوں بالتھا بل فرقوں کے علا ایک دوسرے کے نظریات کا ذکر اپنی

کتابوں میں کرتے ہے موم نے تذکرہ تردید کے لئے کیا جاتا تھا مگر دونوں شغبوں میں

کتابوں میں کرنے محصم و نہیں کیا تھا۔

کتابوں کے نظریات کو 'خسند میں کے انہیں کیا تھا۔

کتابوں کے نظریات کو 'خسند میں کیا تھا۔

کتابوں کے نظریات کو 'خسند میں کیا تھا۔

یہ بات بھی شافعیوں کی قسمت میں کھی ہوئی تھی کہ جس طرح ان کا امام اس فن کا بانی تھا اسی طرح اس فن کے آخری کام کو اس طبقے ہی کے دو عالموں نے مختلف

حبيثيتول ياانجام ديا-

الامام الرازي والعلامة الآمدي:

حضرت امام غزالی کا انتقال ۱۵۵ ہے میں ہوا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھئے تو امام غزالی ہیں کی زندگی میں یعنی ۱۹۳۰ ہے ہیں امام فخر الدین رازی پیدا ہوئے۔ امام رازی کے دالہ عمر بن الحسین بہ یک واسطہ امام الحرمین کے شاگر دیتھے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ا

امام رازی نے اپنی کتاب و و تخصیل الحق میں کھھا ہے کہ انہوں نے اتعلیم اپنے والدعمر سے پائی۔ اور ان کے والد عمر سے پائی۔ اور ان کے والد نے ابوالقام سلیمان بن تا هر انصاری اور اور انصاری نے امام الحربین سے۔

ذكر فخر الدين كتابه الذي اسماه "تحصيل الحق" انه اشتغل في علم الاصول على والده عمر ووالده على القاسم سليمان بن ناصر الانصارى وهو على امام الحرمين. (ابن حلكان ص ٢٣٣)

وقسراً عليه مدة طويلة علم الكلام المجريل سے مرتول علم كلام اور عكمت (قلف) والحكمة مدة علم الكلام والمحكمة المدار المدار الكلام والمحكمة المدار المدار الكلام والمحكمة المدار المدار الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة المدار المدار الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة المدار المدار الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة المدار الكلام والمحكمة المحكمة المدار الكلام والمحكمة المحكمة المحكمة

ظاہر ہے کہ اس کا اثر امام پر پڑتا جا ہے تھا۔ ان کے ایک شاگر دتاج الارموی نے بیبتاتے ہوئے کہ امام رازی کو اصول فقہ بیں ایک الگ کتاب نکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ، بیدوجہ کھی ہے کہ

"صنف في اصول الفقه كتب متعددة مستكثرة غير ان المعصول المعاوى والدلائل فيها متبددة منتشرة خلا كتاب المعصول صنفه شيخنا الامام الوازي!" (كشف الظنون ٣٣٦) مطلب بيب كه بيان واستدلال مين منطقيت كوياان كتابول مين كم بإئى جاتى تحى، النقص كااز الدامام كالم في كما بيات المام كالم في كما بيات المام كالم الدامام كالم في كما بيات المام كالم الدامام كالم المام كالمام كالمام كالمام كالمام كالم المام كالم المام كالم المام كالمام كالمام

ا اصول فقہ میں بہت زیادہ کثیر تعداد میں کتابیں لکھی گئیں، گران میں دلائل وغیرہ متغرق اور منتشر تھے۔ سوائے امام رازی کی کتاب''انصول''کے (کہ اسکی ترتیب اچھی تھی مصحح ادھرخراسان میں تو امام رازی پیدا ہوئے اور دوسری طرف آمد (مردستان) میں نھیک اسی سال جس سال امام بخز الی کی وفات ہوئی بینی ایمی ہے میں دوسری جستی ظاہر ہوئی، جو علامہ سیف الدین الآمدی الاصولی الفقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی خصوصیت ریجھی ہے کہ،

"احكم الاصلين والفلسفة وسائر العقليات واكثر من ذالك" (يعنى دونوس اصول (اصول عقائد اوراصول فقه) كومضبوط كيا اورفلسفه كومجى، بلكه تمام عقلى علوم ميس كمال پيدا كيا اور بهت زياده مشغلهان كاركھا) ـ

بعض کتابوں میں تکھا ہے کہ فلفہ کے ذوق میں انہوں نے یونانی اور سریانی از بانیں بھی سیسے تھیں، اسی وجہ ہے لوگ ان کے عقا کد سے کچھ بھڑ کے ہوئے بھی تھے۔
بہر حال بیدا تفاق کی بات ہے کہ پانچویں صدی کے اختتام اور چھٹی صدی کے آغاز میں ان دونوں عالموں نے اپنے خاص عقلی انداز میں چاہا کہ اہلسدے اور ارہا ب اعتزال کی کتابوں کے مسائل کوایک ہی کتاب میں جمع کردیں۔ ابن خلدون نے امام الحرمین کی ''البر ہان' غزالی کی ''استصفیٰ '' البجائی کی ''کتاب العہد'' اور ابوائسن الحرمین کی ''کتاب العہد'' اور ابوائسن الحرمین کی ''کتاب العہد'' اور ابوائسن العربی کی ''کتاب العہد'' کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ

متاخرین متکلمین کے دو برے عالموں ، یعنی فخر
الدین رازی بن خطیب نے اور سیف الدین
الآ مدی نے اصول فقد کی ان تمام کتابوں (شافعی ،
حنفی ، معتزلی) کتب کا ایک بی کتاب میں خلاصہ
کیا۔ ''اکھول' رازی کی اس کتاب کا نام ہے اور
''الاحکام' الآ مدی کی کتاب کا۔

ثم لخص هذه الكتب فحلان من المتكلمين المتاخرين وهما فخر المتكلمين الرازى بن الخطيب في الدين الرازى بن الخطيب في كتاب "المحصول" وسيف الدين الأمدى فيي كتاب الأمدى فيي كتاب "الاحكام". (مقدمه ص٣٨٠)

دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ان الفاظ میں ابن خلدون ہی نے

دياسيء

دونوں کے طریقہ کاریس بے صدفرق ہے کہ دلاکل کی بھر مارتو رازی کے بہاں ہے اورالآ مدی کوزیادہ شوق مذا ہب ومسائل کی حقیق وتفریع کا ہے۔ و اختلفت طريقهما في الفن بين التحقيق و الحجج فابن الخطيب اميل الى الاستكثار من الادلة و الأمدى مولع بتحقيق المذاهب و تفريع المسائل. (مقدمه ص ٢٨٠)

سی یو چھنے تو انہی دونوں کتابوں پراس فن کے متعلق اجتہادی جدو جہد کی انہاء ہوگئی بلکہ معتز لدکا تو دور بی ختم ہو چکا تھا،ان میں لکھنے والے تو کیا پیدا ہوتے متقد مین کی بلکہ معتز لدکا تو دور بی ختم ہو چکا تھا،ان میں لکھنے والے تو کیا پیدا ہوتے متقد مین کی تھی ہوئی کتابوں کا کوئی بچانے والا بھی ہاتی نہیں رہا۔ بہر حال اب لوگوں نے ان بی دو کتابوں امام رازی کی ''محصول''اور الآ مدی کی ''احکام'' کواپنے غور خوش کامحور ان دو کتابوں امام رازی کی ''محصول''اور الآ مدی کی ''احکام'' کواپنے غور خوش کامحور

" المحصول" كا ام كم شاگردتاج الدين الارموى (البتوفى ١١٣ هه) نے تلخيص كى اور اس كا نام "الحاصل" ركھا، دوسرے شاگرد سراج الدين الارموى (البتوفى ١٧٢ هه) نے بھى خلاصه كيا اور اس كا نام "مخصيل" ركھا۔ يہ عجيب بات ہے كہ اصول فقه ميں اب تک جو كام ہوتا رہا شافعيه، حنفيه، معتزله ہى كرتے رہے ليكن حنا بلہ اور الكيول كى كى كتاب كا ذكر عام طور ہے نہيں كيا جاتا۔ سب سے پہلے ایک ماكى امام الكيول كى كى كتاب كا ذكر عام طور ہے نہيں كيا جاتا۔ سب سے پہلے ایک ماكى امام احمد بن ادريس القرافى كا نام آتا ہے جنہوں نے امام دازى كى "محصول" كا خلاصه احمد بن ادريس القرافى كا نام آتا ہے جنہوں نے امام دازى كى "محصول" كا خلاصه " د تنقیحات" كے نام سے لكھا۔ اگر چہ ابن خلدون نے القرافى كى كتاب كو "مخصيل" اور" حاصل" بى كا اقتطاف (خلاصه ) بتا يا ہے ليكن خود القرافى كى كتاب كو "مخصيل" اور" حاصل" بى كا اقتطاف (خلاصه ) بتا يا ہے ليكن خود القرافى كے الفاظ جود يبا چہ میں اور" حاصل" بى كا اقتطاف (خلاصه ) بتا يا ہے ليكن خود القرافى كى كتاب كو "مخصيل" كے الفاظ جود يبا چہ میں اور" حاصل" بى كا اقتطاف (خلاصه ) بتا يا ہے ليكن خود القرافى كى كتاب كو يہ بوئے حالى خليف نے لكھا ہے ،

امام رازی کی محصول سے مسائل جمع کئے اور قاضی عبدالوہاب المائلی کی کتاب "الافادة" کے مسائل کا کا سے مسائل کا اس پراضافہ کیا۔

جمع من المحصول واضاف اليه مسائل كتباب الافيادة للقاضي عبدالوهاب المالكي. (ص٢١١) اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبدالوہاب مالکی نے بھی اصول فقہ میں کوئی
کتاب''افاوہ''نامی کھی کھی کیکن اب اس کا کہیں ذکر نہیں ہے حتیٰ کہ حاجی خلیفہ نے
بھی اپنی فہرست میں اس کونہیں لیا ہے۔القرافی المالکی کی وفات ۲۸۴ ھیں ہوئی۔
انہی کے ایک ہمعصر مشہور صاحب تفسیر قاضی بیضاوی (التوفی ۲۸۸ھ) نے بھی ہیں
ورق میں ''محصول''کا ایک خلاصہ تیار کیا۔ حاجی خلیفہ کے الفاظ ہیں،

"هو عشرون ورقا بالقطع الجسي. "(جمس٢٥١)

خیال کرنے کی بات ہے کہ امام کی'' محصول''جس کے متعلق خودان کے شاگرد
تا جالدین ارموی نے لکھا ہے'' ان المطباع تنحاشاہ لکبو المحجم'' اس کبیر
الحجم کتاب کا جب کُل بیس ورقوں میں خلاصہ کیا گیا ہوتو ایک معمہ سے زیادہ وہ کتاب
اور کیا ہوسکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بجائے فن کے البیعاوی کے اس متن ہی کے طلعی کی اس متن ہی کے طلعی کھا لیے ڈو بے کہ اس چے سوسال کے عرصہ میں حواثی وشرح تعلیقات وتخ بجائے میں کہوائی وشرح تعلیقات وتخ بجائے میں اگر ان کو یہاں درج کروں تو کئی صفحات العراقی جیسی ہتیاں آپ کو اس کے۔ البلقینی این الملقن ذکریا انصاری، این جماعہ العراقی جیسی ہتیاں آپ کو اس کی البیمی ایک المحقن ذکریا انصاری، این جماعہ العراقی جیسی ہتیاں آپ کو اس کتاب کے مختلف پہلوؤں پر کام کرتی نظر آئیں گی۔ الاسنوی نے قاضی بیضاوی کے متن ''منہاج'' کا جوشجرہ نسب دیا ہے دلچیس کے لئے الاسنوی نے قاضی بیضاوی کے متن ''منہاج'' کا جوشجرہ نسب دیا ہے دلچیس کے لئے اس کانقل کردینا یہاں مناسب ہوگا۔ لکھا ہے کہ،

معلوم ہونا چاہئے کہ بیضادی نے اپنی کتاب کو الحاصل سے جوارموی کی تصنیف ہے افذ کیا ہے اور الحاصل کواس کے مصنف نے امام رازی کی محصول الحاصل کواس کے مصنف نے امام رازی کی تصنیف ہے۔ سے تیار کیا ہے جوفخر الدین رازی کی تصنیف ہے۔ اور خود محصول رازی میں دو کتابوں سے مدد لی گئی ہے کویاان دو کتابوں کے مضامین سے بہت کم تجاوز ہے کویاان دو کتابوں کے مضامین سے بہت کم تجاوز

اعلم ان المصنف (البيضاوى)
اخذ كتابه من الحاصل الارموى
والحاصل اخذه مصنفه من
المحصول للفخر، والمحصول
استمداده من كتابين لايكاديخرج

العنی ضخامت کی وجہ ہے آ دمی کی طبیعت اس سے گھبراتی ہے۔

المستصفى" للغزالي والثاني كرت بي- ليعني أيك تو غزالي كي متصفى أور "المعتمد" لابي الحسن البصري. دوسرى ابوالحس البصري المعتزيي في المعتمد". الاسنوى نے امام رازى كى كتاب محصول كے متعلق اس موقع يربي بھى اضافه كياہے، حتى رأيته ينقل منهما الصفحه او

میں نے خود ملا کر دیکھا ہے کہ کہیں کہیں ایک ایک صفحہ ی<u>ا</u> اس کے قریب وہ بحبسہ ان دونوں کتابوں

سے فقل کرتے جلے جاتے ہیں۔

اس کی وجه که امام رازی کاقلم بے ساختدا نہی دونوں کتابوں کی عبارتیں بجنبہ تو رتا كيول جلاجا تاب، يكسى بكر

"قيل انه كان يحفظهما." (كثف القون ص ٣٥٦)

قريبا منها بلفظهما.

( لیعنی کہا جاتا ہے کہ امام رازی کو بیدونوں کتابیں زبانی یا تھیں )۔

امام رازی کی کتاب محصول 'جس ذخیرہ سے پیدا ہوئی اور پھراس کتاب سے جو پچھ پیدا ہوا اس کا خلاصہ تو پیتھا۔ ہاتی الآ مدی کی کتاب' الاحکام' سواس کا حشر ہیا ہوا کہ نحوی مثن ' کافیہ' کے مشہور مصنف علامہ ابن حاجب المالکی (التوفی ۱۸۲ھ) ن الكاليك ظامر "منتهى السوال والامل في علمي الاصول والجدل" کے نام سے تیار کیا، پھراس خلاصہ کا بھی خلاصہ کیا جو عام طور پر''مخضرابن حاجب' کے نام سے مشہور ہے۔ پھرساتویں صدی کے اختیام اور آٹھویں صدی کے آغاز میں شیراز كے مشہور عالم عضدالدين الا يكي (التوفي ١٥٠٥هـ) نے اس مخضر كي شرح لكھي جو كه 'عضدیہ' کے نام سے مشہور ہے۔ اور ان سے پہلے قطب الدین شیرازی صاحب درہ التاج (التوفی والے ہے) نے بھی شرح کی تھی۔اور بھی چندعلاء نے اس برکام کیا ہے جن میں سے چھآ دمیوں کی شروح نے بڑی شہرت حاصل کی۔ان کے نام حسب ذیل ہیں: ا: ركن الدين موسلي-٣: جمال الدين حلبي ٣- زين الدين ججي ٣- عنمس الدين اصفهانی ۵: بدرالدین تستری ۲: مشس الدین انظیمی قطب الدین شیرازی کی شرح کو طاکر دختیم ابن حاحب ' کی بیر ساتول شرحیل سبع سیارہ کے نام سے مشہور ہیں لیکن عضدیہ کا مقام کسی کو حاصل نہ ہوا۔ ٹھیک دمحصول ' کے خلاصہ ' منہاج ' کی جو کیفیت ہوئی بلکہ اس سے بھی زیادہ دلچیں متاخرین نے ' عضدیہ ' سے لی۔ تفتازانی ، سید شریف جرجانی ، مرزا جان شیرازی ، متاخرین نے ' عضدیہ ' سے لی۔ تفتازانی ، سید شریف جرجانی ، مرزا جان شیرازی ، انکل الدین بابرتی سب ہی کا نام اس کتاب کے خادموں میں لیا جاتا ہے۔ پھر مختصر ابن حاجب کے حصیوں میں لیا جاتا ہے۔ پھر مختصر ابن حاجب کے حصیوں ، شارحوں ، مخرجوں ، ناظموں میں نو تاج الدین السکی ، ابن و تین العید ، ابن حاجب کے حصیوں ، شارحوں ، مخرجوں ، ناظموں میں نو تاج الدین السکی ، ابن و تین العید ، ابن حاجب کے حصیوں وغیر وسب داخل ہیں۔

متاخرین کی کتابیں:

شروح وحواثق کے اس منصد میں آ شویں صدی کے ایک شافعی عالم تاج الدین السكى (التوفى اي عيد) في البيته أيك بدى حاوى اورجامع كتاب اصول فقه مي تكسى نام بھی اس کا'' جمع الجوامع'' رکھا۔ اگر جہدواشی وارشروح کا اس برجمی تا نتا بندھ کیا ا اليكن اس كى اليمي شرح جلال الدين كلى (التوفى ١٢٨٠هـ) كى ہے۔ بہر حال زيادہ تر ریکام شافعی علاء کے تنہے۔المیز دوی کے بعد حنی علاء کی طرف سے کوئی خاص چیز بجز فیص وشرح وغیرہ کے نہ پیش ہوئی۔ البتہ آٹھویں صدی میں صدر الشریعہ علامہ ل اس مير الشاره اصول فقد كان چندمتنول كي طرف هي جوبعض متاخرين في تصنيف كع جن على حافظ الدین النسفی کی''منار الانوار'' کی عام مدارس میں بہت شبرت ہے، بکٹر ت شروح وحواثی اس متن برہمی تکھیے سکتے البكن آخرى شرح مندوستان بيس ملاجيون رحمة القديطيه نے لکھی جو عالمکيری عمد کے مضبور عالم بقول بعض بادشاہ ے استاد نظے انورالانوار' اس کا نام ہوادر مصری بھی جہد چی ہے۔ بجیب بات ہے کہ نویں صدی بی میں ایک اور ہندوستانی عالم سعد الدین ابوالفصائل الدیلوی نے بھی'' افاصنہ الانوار'' ٹامی شرح'' المنار'' کی کھی جس کا ذکر طاش كبرى زاده اورها جي خليفه دونول نے كيا ہے۔ الهنار'' كا ايك خلاصه بھي ابن تيم مصري نے 'لب الاصول' ك ا م سے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیمتن تمام متنوں میں بہتر ہے۔ اس سم کے متنوں میں "منتخب فی اصول اللب" کا متن بھی ہے۔ احسکیت کے مشہور عالم حسام الدین الاسیکتی کی تصفیف اور حسام الدین تامی نے جو صفاق کے رہے والے تھے اس کی شرح لکھی جو' الحسامی' کے نام سے مدرسوں میں مشہور ہے۔الاسیکتی کی وفات ایمانیہ میں ہوئی اور حسام الدین صنعاتی الے <u>ح</u>یس ہوئی۔ بہرحال ان متنوں کی نہ تو حد ہے ندائتیاء ہر ہر طبقہ میں ہر ہر صدی ہر ہر ملک کے عالم نے کوئی نہ کوئی متن ضرور لکھا ہے جس کی تفصیل کا بیہاں موقع نبیس ہے۔

عبیداللہ بن مسعودالحبوبی نے ''تنقیح الاصول' ایک متن لکھااور پھر خود ہی '' تو ضیح'' کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ صدرالشریعۃ الحبوبی کی وفات کی بھی ہیں ہوئی۔ ان سے پہلے ھی میں ہوئی۔ ان سے پہلے ھی دن بعد علامہ تفتازانی پیدا ہوئے اور'' تو ضیح'' کی مشہور شرح'' تلوت ک' لکھی۔ پھر'' تلوت ک'' پر حواثی وشروح کے جو انبار گئے ہیں ہیں ان کو کون کِن سکتا ہے؟ پھر'' تلوت ک'' پر حواثی تو صرف ہندوستان میں لکھے گئے۔ سلاطین ترکیہ کے عہد میں' تلوت ک'' بیسیوں حواثی تو صرف ہندوستان میں لکھے گئے۔ سلاطین ترکیہ کے عہد میں' تلوت ک' طرف خاص توجہ کی اس کتاب کی طرف خاص توجہ کی۔

آخر میں متن متین اس فن میں مشہور حقی عالم علامہ ابن ہمام (الیتو فی ۱۹۸۱) کے قام ہے مشہور ہے۔
قالم سحرر قم نے تیار کیا جوعلاء کے طنوں میں 'تحریرلا بن ہمام' کے نام سے مشہور ہے۔
اس میں کوئی شہبیں کہ معقولیت اور منقولیت دونوں پہلوؤں کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے یہ آخری حنی متن شاید اپنے گزشتہ متنوں سے پچھز یادہ بہتر تیار ہوا ہے۔ اس کی شرح آخری حنی متن شاید اپنے گزشتہ متنوں سے پچھز یادہ بہتر تیار ہوا ہے۔ اس کی شرح بھی خود ابن ہمام کے تلمیذر شید قاصی ابن امیر الحاج الحلی اجھی نے ''القریز' کے نام سے کھی خود ابن ہمام کے تلمیذر شید قاصی ابن امیر الحاج الحلی اجھی نے ''القریز' کے نام سے کھی شائع ہو چکا ہے۔

یوں تواس کے بعد بھی لوگوں نے بعض متون کھے ہیں لیکن غالباس سے آخری قابل ذکر متن ' دمسلم الثبوت' ہے۔ اس کے مصنف ہند دستان کے عالم ،عہدِ عالمگیر کے حیدر آباد (دکن) کے قاضی محبّ اللہ بن عبدالشکور البہاری (البتو فی ۱۱۱ یہ ہیں۔ اس متن کو نہ صرف ہند وستان بلکہ ہیر دن ہند کے علمی ملقوں ہیں بھی قدر وعزت کی اس متن کو نہ صرف ہند وستان بلکہ ہیر دن ہند کے علمی ملقوں ہیں بھی قدر وعزت کی انظر دل سے دیکھا ہے۔ بلکہ علاء ہند کی ان چند گئی چنی کتابوں ہیں ایک کتاب یہ نظر دل سے دیکھا ہے۔ ملکہ علاء ہند کی ان چند گئی چنی کتابوں ہیں اس کے ناشر کے ناشرین کتب نے چھا یا ہے۔ مصرے مطبوعہ نسخہ ہیں اس کے ناشر نے لکھا ہے۔

"اشتريتها بسحو مأتين جنهية ممن كالت تحت يده في اقاصي البلدان."

جس کے معنی بیہوئے کہ تقریباً ۱۳۰۰ روپے سے زائد قیمت میں اس متن کے چنداوراق انہوں نے خرید سے علاء مصر پراس متن کا کتا اثر ہے اس کا اندازہ فاتمہ نگار کے ان الفاظ سے بھی کی تھ ہوسکتا ہے۔ اصول فقد کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے بعد بیا لکھتے ہوئے کہ 'سکان علی گئر ق متو نبه میا بیس مختصر و مطول و مجمل و مفصل ''ارقام فرماتے 'یں ، لم یکن منها مما هو فی الابدی اجمع و لا ارعی میں متن ''مسلم النبوت'' العلامه محب الله بن عبدالشکور البهاری الهندی''۔

اورآ خرمیں اپنی رائے ان الفاظ میں قلمبند کرتے ہیں،

"فانه حوى من نفائس التحقيقات الانيقة والتدقيقات الحقيقة بالقبول ومن مذاهب الاصولين بادلتها العقلية والنقلية لم يحوه غيره من الاصول فكانت لذالك مشابته في الاحاطه مثابة البحر المحيط من سائر الخلجان ومنزلته في النفاسة بمنزلة انسان العين من عين الانسان."

ظاہر ہے کہ ایک ہندی عالم کی ہندی کتاب کے متعلق قبۃ الاسلام معر کے علی

دائروں کا بیاعتر اف معمولی اعتر اف نہیں ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اگر البہاری میں

"اصولی مسائل "کے ساتھ کام وفلہ ند کے غیر ضروری مسائل کے ذکر کرنے کا عیب نہ

ہوتا تو ان کا بیمتن اصول فقہ کا ایک بہترین متن ہوتا۔ شایداس عیب سے ہندوستان کا

وہ بالکل آخری متن پاک ہے جو بار ہویں صدی کے مضہور مجاہد عالم مولا نا اسلیل شہید ہے

نے تیار کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مختلف وجوہ سے عام علماء نے اس کی طرف توجہ نہ

کی حالا نکہ تمام مدارس کے نصاب میں اگر اسے داخل کیا جائے تو غالبًا دوسری نصا بی

کتب سے وہ ذیادہ مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

### كتابيات (مآخذ)

اس مقاله کی تیاری میس حسب ذیل کتابول سے استفادہ کیا گیا ہے:

19 : لسال الميز الإبن حجر العسقلاني \_ دائرة المعارف

۲۰ : اصول قانون سرجان سالمند متر جمه سررضاعلی

الم المقعين للحافظ ابن قيم

٣٢ : نيل الفرقد ين للعلا مدانورشاه الكشميري

٣٤٠ : خز ائن الامرارللعلا مدانورشاه التشميري

۲۳ : المستفى للغزالي

٢٥ : الجوابر المضيد لعبد القادر المصرى

٣٦ : الفوائد البهيد في طبقات الحفيد ، مولانا عبد الحي فر كل محلي

ين : توالى التاسيس للحافظ ابن حجر العسقلاني

۲۸ :حسن المساعي في سيرة الاوزاعي للأمير شكيب ارسلان

P4 : مَذَ كرة الحفاظ للذبي

يه : منا قب الامام الاعظم لمؤاعلى قاري

الله : كمّا ب الانساب للسمعاني

۳۳ : روضة الصفاء ( تاريخ فاري )

٣٣ : شرح احياء العلوم للعلا مدم تضى الزبيدى البلكر امي

٣٣٠ : كشفسه الظنون، حاجي خليفه

**۳۵** : مفتاح السعادة ، طاش كبرى زاده

:القرآ ل العظيم

۲ : بخاری ومسلم

س : فتح الباري للحافظ ابن جمر عسقلاني

سم : الانصاف، شاه ولى التدمحدث د بلوى

د : ازالة الخفاء، شاه وني التدمحدث د بلوي

تاريخ بغداد كخطيب

2 : مقدمه ابن خلدون

٨ : د فياست الاعمان للقاضى ابن خلكان

:التّاريخ الكامل، لا بن البير

١٠ : تاريخ التشريع الاسلامي لخضرى

اا : فتح القديرلا بن الهام

١٢ : بداية الجحتبدللعلامة اين رشد الماكل

١١٠ : فواتح الرحموت للعظامة بحرالعلوم

١٦٠ : مسلم الثبوت للعلامة البهاري

13 : الرسالية الإمام الشافعي

١١ : احكام الاحكام للعلامة الآمدي

ا : القواصم والعواصم لا بي بكرين العربي

١٨ : تاسيل النظرللد بوي (مطبوعة قاسي ديوبند)

. . . 100  $\sigma \to \chi$ 

# عرض الولين

بیمیراایک امتحانی مقالہ ہے، طالب علمانہ کوشش ہے، نقائص کارہ جانالازی ہے اسی کے ساتھ میں اس کا بھی اعتراف شکر ہیہ کے ساتھ کرنا ضروری قرار دیتا ہوں کہا گر حضرت الاستاذمولا ناسيدمناظراحس گيلاني (صدرشعبه دينيات) شخ الحديث جامعه عثانیه کی نگرانی کی سعادت مجھے اس مقالہ کی تیاری میں حاصل نہ ہوتی تو جو پھھے بھی ہوگیا ہے شاید نہ ہوسکتا کہ بیا یک ایساموضوع تھا جس پرکسی زبان حتی کہ عربی میں بھی منتقلاً کسی نے قلم نہیں اٹھایا تھا۔حضرت الاستاذ ہی نے مقالہ کا خاکہ تیار کیا۔ آپ ہی نے مصادر وما خذکی نشاند ہی کی۔ میں نے ان ہی کے طریقنہ فکر کی جواسلامی علوم میں وہ رکھتے ہیں۔ اس مقالہ میں پیروی کی ہےخصوصیت کے ساتھ فقہ اسلامی میں امام شافعی رحمة الله علیه کا جومقام ہے بیہ براہِ راست آپ کے خیالات سے ماخوذ ہیں جن كالفصيل "تدوين اصول فقه" تامي كتاب مين آب نے كى ہے۔ غالبًا بيا كيا ايسا نكته ہے جس کی طرف شاید ہی کسی کی توجہ ہوئی ہو۔ ناظرین سے ایک ضروری بات بیاجی مرض کرنی ہے، کہاصول فقہ کے ہانی اوّل چونکہ امام شافعی ہیں ،اس لئے ابتداء میں بیا بتائے کے لئے کہ حضرت امام کے دل میں اس فن کی تدوین کا خیال کیوں پیدا ہوا۔ شروع میں مجھے ذراطوالت سے کام لینا پڑا ہے جمکن ہے کہ ابتداء اصول فقہ ہے اس تمہیدی بیان کاتعلق معلوم نہ ہو،لیکن آخر میں آپ خود اندازہ کرلیں گے کہ اس تمہید کے بغیر میہ بات بورے طور سے ذہن شین نہیں ہوسکتی تھی۔

> فاکسار عبدالرحمٰن ایم اے عثانیہ استاذ کلیہ جامعہ عثانیہ (حیدرآیاددکن)

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيَٰمِ تحمدة ونصلى على رسوله الكريم ء

تدو<u>. بن</u> فقه

علوم کی تقسیم عقلیات و تقلیات: آج ہمارے پاس علوم و تنون کا جوذ خیرہ ہے، عام طور پران کو دو حصول میں تقسیم کیاجا تا ہے (۱) عقلیات (۲) تقلیات ہیں علوم کے مسائل و معلومات براہ راست عقل حاصل کرتی ہے، انہی کی تعبیر عقلیات سے کی جاتی ہے، اور اس کے بالقابل یہ مجھا جا تا ہے کہ عقلی جدو جہد کے جوعلوم رہین منت نہیں ہیں، وہ نقلیات ہیں۔ دوسر لفظوں میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ جن علوم پر نقلیات کے لفظ کا اطلاق کیا جا تا ہے گو یا عقل سے ان کا کوئی سروکا زمیس۔

منت نہیں ہیں ، وہ نقلیات ہیں۔ دوسر لفظوں میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ جن علوم کرتے ہیں عقل ہے اس کی معنی یہ ہوئے کہ مقل کے برنقلیات کے لفظ کا اطلاق کیا جا تا ہے گو یا عقل سے ان کا کوئی سروکا زمیس۔

منتعلق یہ دیوئی کہ وہ بھی براہ راست معلومات حاصل کرتی ہے کہاں تک مجھے ہے؟ پیش کی الدین ابن عربی کی اس مسئلہ پر تقید کرتے ہوئے فتو حات ملّیہ میں کھا ہے۔

لیس میں قوق العقل من حیث ذاته اقدراک شین (عام ۱۹۸۹،۱۹۸۸) بذات خود عقل میں کسی چیز کے دریافت کرنے کی قوت نہیں ہے۔

خود عقل میں کسی چیز کے دریافت کرنے کی قوت نہیں ہے۔

خود عقل میں کسی چیز کے دریافت کرنے کی قوت نہیں ہے۔

خود عقل میں کسی چیز کے دریافت کرنے کی قوت نہیں ہے۔

خود عقل میں کسی چیز کے دریافت کرنے کی قوت نہیں ہے۔

فلایعرف المخضرة ولا الصغرة ولا الزرقة ولا البیاض ولا ما بینهما من الالوان مالم ینعم البصر علی العقل بها. (١٨٩،١٨٨،٥١٠،٥١ انومات کیه)

ترجمه: عقل ندمبزرگک کوجان سکتی ہے ندزردکوند نیلے کوند سفید کوند

سیابی کوندان رنگول کو جوسفیدی اور سیابی کے درمیان مداری سے بیدا

ہوتے ہیں، جب تک قوت مینائی کی طرف سے ان چیزوں کے علم کاعقل
کوانعام نہ طے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ ای طرح مختلف آوازوں کے علم میں بھی عقل ، توت شنوائی کی استاج ہے فرماتے ہیں:

وجعل العقل فقيرا إليه يستعدمنه معرفة الاصوات وتقطيع المحروف وتغيير الالفاظ وتنوع اللغات فيفرق بين صوت المطير وهبوب الرياح وصرير الباب وخرير الماء وصياح الانسان ويعار الشاة وثواج الكباش وخوار البقر ورغاء الابل وما اشبه هذه الاصوات كلها. (١٨٥/١٨٥)

ترجمہ:عقل قوت شنوائی کی فقیر ہے، اس سے مدد طلب کر کے عقل آوازوں کو جانتی ہے، حروف کو جو باہم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں،الفاظ میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے، مختلف قتم کے لغات میں جو قرق ہے، ان ساری باتوں کے علم میں عقل کان ہی سے مدد چاہتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ پرندوں کی آواز، آندھیوں کے شور، ای سے مدد چاہتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ پرندوں کی آواز، آندھیوں کے شور، وروازہ کی گھٹکھٹاہٹ، پائی کے بہاؤگی آواز، آدمی کی چیخ دیکار، بکریوں کی منہنا ہے، میں شرعوں کی بلیلا ہے اور اس کی منہا ہے۔ آوازوں کی بلیلا ہے اور اس کے منہ کی آواز، اونٹ کی بلیلا ہے اور اس کی منا سے۔

فراہمی معلومات کا کام آدمی کے حواس انجام دیتے ہیں نہ کہ قل:

ہل محلومات کی جائے ہے کہ براوراست کی چیز کے جائے اور معلومات فراہم کرنے کا مادہ علل میں قدرت کی طرف سے عطاء نہیں ہوا ہے، بلکہ فراہمی معلومات کا کام قو آدمی کے حواس انجام دیتے ہیں،البتہ جب معلومات کا سرمایہ عقل کے سامنے حواس بیش کر چکتے ہیں، تو ان جسی معلومات کو عقل قبول کرتی ہے، اور تحل و تجزیہ ترکیب بیش کر چکتے ہیں، تو ان جسی معلومات کو عقل قبول کرتی ہے، اور تحل و تجزیہ ترکیب واصول، انظریات و مسائل کا ایک بیل جز ارجاری کردیتی ہے۔

نظریات و مسائل کا ایک بیل جز ارجاری کردیتی ہے۔
علوم کی عقل نفل تقسیم غلط ہے: اس لئے میرے زدیک علوم کی عقل نفل تقسیم غلط علیہ علوم کی عقل نفل تقسیم غلط

ے ، عقل کومعلو مات ہمیشہ باہر سے ہی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تعتقل اور تفقیه: معلومات اگرحواس کی راه سے حاصل ہوئے ہیں ، اور عقل جسہ ان معلومات برکام کرتی ہے،ان کی روشنی میں جزئیات سے کلیات تیار کرتی ہے،توال کا اصطلاحی نام تعقل ہے، کیکن بجائے حواس کے یہی معلومات جب وحی و بوت کی راہ ہے عقل کومیتر آتے ہیں ،اوراینے فطری فرائض کے ساتھ جب ان میں وہ ڈو بتی ہے ، اور ان معلومات ہے نتائج ونظریات، تفریعات وجزئیات پیدا کرتی ہے، تو اس کا اصطلاحی نام تفقہ ہے در نہ تفقہ اور تعقل میں نفس عقلی کی حیثیت ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ مقل و دین: لوگ خواه مخواه بیسویچه سمجهاس غلط بمی میں مبتلا میں که قتل اور دین دونوں متقابل چیزیں ہیں، یا دین کوعقل ہے کوئی لگا ونہیں، یاعقل کو دین ہے کوئی تعلق نہیں ، دونوں علیجد ہ علیجد ہ جدا گانہ چیزیں ہیں عقل بے جاری تو دونوں ہی کی غادم ہے، ان معلومات کی بھی جوہم حواس ہے۔ حاصل کرتے ہیں اور ان معلومات کی بھی جو وحی ونبق ت کی راہ ہے حضرت علا م الغتیو ب نے ہمیں عطاء کی ہیں۔ عقلی اجتهادیا تفقه انسان کی فطری خصوصیت ہے: اساسی قوتوں کی حد تک جانوروں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ، دونوں کے امتیازات اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، آ دم کی اولا دینے اس آ فآب، اس ماہتاب، انہی ستاروں اور سیاروں کو د مکه کرجنهیں حیوانات بھی دیکھتے رہتے ہیں علم ہیت ، نجوم اور خدا جائے کیا کیا علوم پیدا کر لئے ہیں۔ پھرجسی معلومات کے محدود سرمائے سے آ دمی کی عقل جب علم کے ان دریاؤں کو نکال رہی ہے تو کوئی دجہ ہوسکتی ہے کہ جومعلومات اس انسان کو وحی ونبؤت كى راه ست عطاء بوئے بيں ان ستے پيدا بوئے والے نتائج ستے وہ اس طرح اندها بنارے، قیاس نہ کرے، اجتہادے باز آجائے بیقطعاً غیرفطری مطالبہ ہے، کہنا ر ہے کہ معلومات برعقل جو کام کرتی ہے وہی کام وحی ونبوت کی معلومات کے متعلق عقل جب انجام دیتی ہے تو اسکا تفقہ واجتہا دنام ہے۔

علم فقد کیا ہے؟ الیوطی نے اپنی کتاب الا شاہ والنظائر میں علم فقد کے متعلق بالکل صحیح الکھا ہے کہ ''ان الفقه معقول عن منقول '' (صن ۵)

یعنی فقد ایک عقلی علم ہے جومنقول (یعنی وحی ونبؤ ت کے معلومات) سے حاصل کیا گیا ہے ، فقد حنبی کی کتاب '' الحاوی'' میں لفظ فقد کی لغوی اور اصطلاحی تشریح ان الفاظ میں کی ہے :

اعلم ان معنى الفقه في اللغة الوقوف والاطلاع، وفي الشريعة الوقوف على معانى النصوص الشريعة الوقوف على معانى النصوص واشاراتها ودلالاتها ومضمراتها ومقتضياتها، والفقيه اسم للواقف عليها. (الحرالااتيم)

ترجمہ: دمعلوم ہونا چاہیے کہ لغت میں واقف ہونا ،اطلاع پانا یہی فقہ ہے، لینی فقہ کے معنی ہیں، اور شریعت میں خاص قتم کی واقفیت کا نام فقہ ہے، لینی نصوص شری کے معانی سے اور ان کے اشار وں سے، جن چیزوں پر وہ دلالت کرتے ہول، ان سے ان کے مضمرات سے، اور جو پچھان کا وقضاء ہو، ان سب سے واقف ہونا، یہ تو فقہ ہے اور ان امور سے جو واقف ہونا، یہ تو فقہ ہے اور ان امور سے جو واقف ہونا، یہ تو فقہ ہے اور ان امور سے جو واقف ہونا، یہ تو فقہ ہے اور ان امور سے جو

مطلب وہی ہے کہ ''النصوص'' یعنی وئی و نبوت کی معلومات خواہ قرآن سے حاصل ہوں یا سنت یعنی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ، افعال اور تقریرات اسے ماخوذ ہوں ، انہی معلومات میں جن امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یا جن کی طرف دور بنمائی کرتے ہوں ، یا ان کے جامع مانع الفاظ کی گئیم ہیں جو ہا تیں مضمر و پوشیدہ وہ رہنمائی کرتے ہوں ، یا ان کے جامع مانع الفاظ کی گئیم ہیں جو ہا تیں مضمر و پوشیدہ ہوں ، یا جن امور کے وہ مقتضی ہوں ، انہی چیزوں کا نام شرکی اصطلاح میں ''الفقہ'' ہوں ، یا جن امور کے وہ مقتضی ہوں ، انہی چیزوں کا نام شرکی اصطلاح میں ''الفقہ'' کہتے ہیں۔ اس بھی وہ بیرا کرتی ہوان ہی کو الفقہ'' کہتے ہیں۔

## اجهها د کسے کہتے ہیں: حضرت شیخ محی الدین بن العربی فتوحات مکیہ میں لکھتے

واعلم ان الاجتهاد ما هو في ان تحدث حكما هذا غلط، وانهما الاجتهاد المشروع في طلب الدليل من كتاب او سنة او اجمعاع او فهم عربي على اثبات حكم في تلك المسئلة بذالك الدليل الذي اجتهدت في تحصيله والعلم به في زعمك هذا هو الاجتهاد. (١٥٥٥ ماتية الجزء الثالث)

ترجہ: یعنی بیجانا چاہیے کہ نے سرے کی علم کا پیدا کرنا اجتہاد

نہیں ہے، بیقطعا غلط ہے، شریعت میں جس اجتہاد کا اعتبار ہے، وہ کتاب

اورسقت سے دلیل تلاش کرنے میں جد وجہد کرنا ہے، یا اجماع یا زبان

عربی کے محاورات کی را ہنمائی میں خاص مسئلہ میں کسی ایسے علم کو ثابت

کرنا جواس دلیل سے پیدا ہوتا ہوجس کی تلاش میں تم نے کوشش کی اور

اینے خیائی میں اس تھم کا علم اسی دلیل سے تہ ہیں حاصل ہوا ہو، بس اس کا مام اجتہاد ہے، یعنی شریعت میں بہی اجتہاد معتبر ہے۔

نام اجتہاد ہے، یعنی شریعت میں بہی اجتہاد معتبر ہے۔

شیخ نے اس کے بعد لکھا ہے اور بالکل سیح لکھا ہے کہ اجتما واگر اس کا نام ہے کہ جو چیز دین میں نہتی اس کا اجتماد کے ذریعیہ سے دین میں اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ قطعاً دین ہیں ، بلکہ بے دین ہے چنانچے فرماتے ہیں ،

زیادتی کو تبول نہیں کرسکتا، اس لئے کہ دین میں اضافہ کی گنجائش کا مطلب بیہ ہوگا کہ دین ناقص ہے، اور یہی وہ شریعت ہے جس کا فرمان اللہ تعالیٰ سے صادر نہیں ہوا ہے۔

فقہ کیا ہے۔ وی و ہوت کی معلومات کے دلالات، اشارات، مضمرات، مقتضیات کا سمجھناای کا نام فقہ ہے، خواہ ان حتائج کا جواس ذریعہ سے حاصل کئے گئے ہوں ، دین کے سی شعبہ سے تعلق ہو۔ خواہ ان کا تعلق اعتقادات سے ہو، یا وجدانیات یا عملیات سے ،سب ہی پرفقہ کا اطلاق ہوتا تھا، مگر بعد گوا صطلاح بدل گئی، ان مسائل میں سے جنکا تعلق اعتقادات سے ہوا، اسے علم الکلام کہنے گئے، وجدانیات سے جن کا تعلق ایوا، اسے علم الکلام کہنے گئے، وجدانیات سے جن کا تعلق ایوا، اسے علم الکلام کہنے گئے، وجدانیات سے جن کا تعلق ایوا، اسے علم الاخلاق و تھو ف کہنے گئے۔ آخر میں عملیات کا نام فقدرہ گیا، لیکن فقہ یا علم افقہ کے علم الفلاق و تھو ف کہنے گئے۔ آخر میں عملیات کا نام فقدرہ گیا، لیکن فقہ یا علم فقہ کے علم کی شعبول کو جن سے فقہی مسائل کا تعلق فقہ کے علم کی شعبول کو جن سے فقہی مسائل کا تعلق فقہ کے علمی شعبون کو جن سے فقہی مسائل کا تعلق بعد ہرا یک کے ذیلی ابوا ب کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے،

فالعبادات خمسة: الصلاة والزكلة والصوم والحج والبهائية والبهائية والبهائية والبهائد، والمعاملات خمسة: المعاوضات المائية والمناكحات والمخاصمات والامانات والتركات، والمزاجر، خمسة مزجرة قتل النفس، ومزجرة اخذ المال، ومزجرة متك العرض، ومزجرة قطع البيضة.

ترجمہ: عبادات (بینی بندہ اور خدا کے تعلقات پر جن اعمال کی بنیاد ہے) وہ پانچ ہیں: نماز، زکواق، روزہ، جج اور جہاد۔ ای طرح معاملات (بینی باہم انسانی تعلقات پر جن اعمال کی بنیاد ہے) وہ بھی پانچ ہیں: مالی

معاوضات (جیسے خرید وفروخت اور کرایہ وغیرہ) منا کات (بینی شادی
بیاہ اور اس کے متعلقات) مخاصمات (جیسے دعویٰ ،شہادت، قضاء وغیرہ)
امانت: جیسے عاریت ، ودبیت وغیرہ ۔ ترکات بینی میراث کے مسائل ۔
یوں ،ی مزاجر بینی انسداد جرائم سے جن کا تعلق ہے ان کی بھی پانچ ہی قشمیس
بین: جان مارنے کا مزجرہ (جیسے قصاص ، دیات اور معاقل وغیرہ کے مسائل) مال
مارنے کے مزاجراور سزائیں (جیسے چوری ، ڈاکہ وغیرہ کے انسدادی قوانین ) کسی کے
عیب یا پوشیدہ باتوں کے افشاء کی سزا، مثلاً قذف کی حدوسزا ، آبروریزی کے متعلقہ مزاجر

مثلا ارتدا دوغيره كيسزا. کیااجتهاد وفقه انهی مملی مسائل کے ساتھ مخصوص ہے: جیسا کہ میر نے عروض کیا ہے کہ متسی معلومات ومحسوسات تک تو ہر مضی کی رسائی ہوسکتی ہے اور ہوتی ہے، جوابیے پاس حواس رکھتا ہو، ای طرح کچھ نہ چھ تھا نتائج ان معلومات سے سے ہی حاصل کرتے ہیں الیکن ان سے ایسے مجتبدانہ نکات ونظریات کا پیدا کرتا ، جن سے کوئی خاص فن مدقة ن ہوسکتا ہو، ہر مخص ہے بس کی بات نہیں، بلکہ بیان مخصوص فطرتو ل کا قدرتی حصہ ہے، جن کے عقول میں اس کا خدادادسلیقہ ہو، میں نے کہا تھا کہ یبی حال وحی ونیق ت کی معلو مات کا ہے، کہ جن مسائل وتفریعات، نتائج وضمرات پروہ فتمل بین، ان کا تفقه، اور ان کاسمجھ لیناسمجھ کر بیان کرنا، ہر مخص کا کام نہیں جیسا، سب کومعلوم نے اور آئندہ معلوم ہوگا کہ اسلام کی تاریخ بھی انسانی فطرت کی انہی قدرتی قو توں کی تو ثیق کررہی ہے، مگراس کے ساتھ سے بات سمجھ میں ہیں آتی کہ تفقہ واجتهّاد کے اس کام کو وحی و نبوّت کی انہی معلومات تک کیوں محدود سمجھا جاتا ہے جن کا تعلق مذكورہ بالا چند عملی شاخوں ہے ہے، جب 'العصوص' معنی الكتاب والسنة يا قرآن وحدیث کے ارشادات، دلالات، مضمرات، مقتضیات کاسمجھٹا بھی فقہ ہے، خور

سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مواقع پر دین کے تفقہ کا ذکر فر مایا ہے جیسا کہ ابعض حدیثیں گرر چکی ہیں ان ہیں بھی کئی خصوصیت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔

الی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فدکورہ بالاعملی شعبوں کے سواجن کے ساتھ اس ذمانہ میں تفقہ کومحہ و دکر دیا گیا ہے، نصوص قرآن وحدیث یا وہی و نبوت کے معلومات کا جواتنا بڑا ذخیرہ باقی رہ جاتا ہے، ان کے ارشادات، ولالات، مضمرات، مقتضیات کی جوت اور اس سے نتائج پیدا کرنے پر تفقہ واجتہاد کا اطلاق کیوں جائز نہ ہوگا؟ تجی بات تو ہے کہ یوں اصطلاحاً تفقہ واجتہاد خاص قتم کے مسائل سیحفے کا نام اگر رکھ دیا گیا بات تو ہے کہ یوں اصطلاحی بات ہوگی، ورنہ واقعہ و بی ہے جس کی طرف حضرت مولانا ہے، تو خیر یہ ایک اصطلاحی بات ہوگی، ورنہ واقعہ و بی ہے جس کی طرف حضرت مولانا ہے، تو خیر یہ ایک اصطلاحی بات ہوگی، ورنہ واقعہ و بی ہے جس کی طرف حضرت مولانا ساعیل شہید دہلو گئے نے اپنی کتاب عبقات میں بایں الفاظ اشارہ فر مایا ہے،

ليس الاجتهاد عندنا منحصرا في الفقه المصطلح، بل له عسموم في كل فن، نعم لكل اهل فن طريق عليحدة في الحاق المسكوت بالنطوق.

ترجمہ: ہمارے نزدیک الاجتہاد خاص اس علم میں مخصر نہیں ہے جے اصطلاحاً فقہ کہتے ہیں، بلکہ اجتہاد کا تعلق ہرفن سے ہے، البتہ ہرفن کے ماہرین نے اس بابت میں بعنی شریعت نے جن امور کے متعلق سکوت ماہرین نے اس بابت میں بعنی شریعت نے جن امور کے متعلق سکوت اختیار کیا ہے ان کا حکم ان چیز ول سے نکالنا اور ان کے ساتھ ملحق کرنا جن کی تفریح کی گئی ہے، اپنا طریقہ اختیار کیا ہے۔

آیات قرآنی فقد کے ما خذ نقد کے مسائل قرآن مجید کی جن آیتوں سے استبط ہیں ان کی واقعی تعداد بمشکل ڈیڑھ سوتک پیٹی ہے، مُلَا جیون نے اپنی کتاب تفسیرات احمدید میں امام غزالی کا یہ قول نقل کر کے کہ'' فقعی احکام جن آیتوں سے نظیرات احمدید ہیں ان کی تعداد پانچ سوئے قریب ہے۔'' لکھا ہے''ان السمصسر حاکے ہیں ان کی تعداد پانچ سوئے قریب ہے۔'' لکھا ہے''ان السمصسر حاکے سائل مائة و حمسون "در حقیقت احکام کا صراحة بیان جن میں ملتا ہے ان

کی تعدادگل ڈیڑھ سوہے۔

غالبًاغزالی نے نقعبی آیوں کی تعداد جواتی زیادہ بڑھادی ہے، انمیں انہوں نے ان آیوں کو بھی شار کرلیا ہے جن ہے بعض مسائل کی طرف ضمنا اشارہ ملتا ہے، مثلا البولہ ہے ہیوی ام جیلہ کو قرآن میں ''امر اُنہ " اس کی عورت قرار دیا گیا ہے بعض فقہاء نے اس سے مید مسئلہ نکالا ہے کہ غیر مسلموں کا نکائ بھی عورت کو بوی بنا لینے کے لئے کافی ہے اور وہ اس کی قانونی ہوی قرار پائے گی۔ کیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بعید کریں استنباط ہے، مسئلہ بجائے خود سجے جہ کین اس کے تصریحی دلائل دوسرے ہیں ، لاہتدان کی تائیداس اجتہاد ہے بھی ہو سکتی ہے ، خلا صدید کہ صراحة فقہی احکام کی اسا کی آئیداس کا تعداد در حقیقت وہی مائہ و محمسون ایک سو بچاس ہے۔

ا جادیث فقہ کے مآخذ یکی حال حدیثوں کا بھی ہے، کہ حدیث کے استے

ذخیرہ میں سے فقہی مسائل کا جن حدیثوں سے صراحۃ تعلق ہے ان کی تعداد جیسا کہ

ابن تیم نے لکھا ہے بمشکل یا بچہو سے متجاوز ہوسکتی ہے، گوذیلی تشریحات میں جن سے

ار دملتی ہے ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے، کیکن جن کی حیثیت قانون کے اساسی

ر چشمہ کی ہوسکتی ہےوہ پانچیو سے زیادہ ہیں ہیں۔

کواتی اہمیت دینا اور انسانی فطرت کے دوسری چارمسلم قوتوں (عاقلہ مخیلہ ، واہمہ، قلبیہ ) کونا قابل لحاظ قرار دینا کہاں تک درست ہوسکتا ہے، بلکہ بچی بات تو یہ ہے کہ قوت محرکہ (عملیہ ) کے مقابلہ میں انسانیت اور انسانی فطرت کی صلاحیتوں کے ابھارنے کے بلئے قوت عاقلہ، متخیلہ، واہمہ، قلبیہ کی تربیت و پرداخت کی زیادہ ضرورت ہے۔

مر بخیب انفاق کرمحض قوت محرکہ کے متعلق نصوص سے مسائل وجزئیات پیدا کرنے کا جونام اجتہادر کھ دیا گیا ہے، اس لئے آئمہ مجہدین کے لفظ کوصرف انہی اکا بر تک محدود کردیا گیا ہے جن کا تعلق قوت محرکہ کے متعلقہ مسائل کے اجتہاد واستنباط، تنقیح و تدوین سے تھا، اور شریعت جودجی و نبوت کے تمام علوم کو حاوی ہے اس کے دائر و میں اتن منگی بیدا کی گئی کہ ان عملی مسائل کے سواجو کچھ ہے وہ نہ شریعت ہے اور نہ دین۔ مولانا اساعیل نے لکھا ہے:

ثم من مسائل كل علم من العلوم الخمسة ماهى مقطوع بها وهى المنصوصات، ومنها، ما هى مظنون بها وهى ماحصلت بتفريع الائمة فسبيلها سبيل المسائل القياسية التى تحتمل الخطاء والصواب. (٣٠٥/١٠٩٤١٣)

ترجمہ: لینی ان پانچ علوم کے مسائل میں سے بعض مسائل تو ایسے
ہیں جن کا شریعت کی طرف انتشاب قطعی بقینی ہے، منصوصات انہی کا نام
ہے، بینی صراحة جن کا ذکر شریعت میں پایا جا تا ہے، لیکن انہی علوم میں ہر
علم کے بعض مسائل ایسے ہیں جن کا شریعت کی طرف انتشاب بظن
غلم کے بعض مسائل ایسے ہیں جن کا شریعت کی طرف انتشاب بظن
غالب کیا جا تا ہے، اور یہ مسائل کا وہ ذخیرہ ہے جے آئمہ کے تفریع
داجتہا دنے پیدا کیا ہے، تو ثانی الذکر مسائل کی حالت وہی ہوگی جو عام
داجتہا دنے پیدا کیا ہے، تو ثانی الذکر مسائل کی حالت وہی ہوگی جو عام
قیاسی مسائل کی ہے، جن میں خطاوصواب دونوں کا احتمال ہے۔

مطلب ہیہ ہے کہ جس طرح فقہی مسائل کا ایک حصہ تو وہ ہے جن کا قرآن
وحدیث میں صراحة ذکر ہے،ان کے قطعی ہونے میں کون کلام کرسکتا ہے۔لیکن ظاہر
ہے کہ ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے،کوئی ہی فقہ ہو،خفی ہو یا شافعی یا مالکی ہرا یک میں
بڑا حصہ انہی مسائل کا ہے جونظر اور فکر اور اجتہاد تفقہ ہے حاصل کئے گئے ہیں،اور اس
پرسب کا اتفاق ہے کہ اجتہادی مسائل بہر حال اجتہادی ہیں، ان کا قطعی فیصلہ یقینی
ہونے کا نہیں کیا جاسکتا۔

ان قیاس مسائل کے متعلق مولانا اساعیل فرماتے ہیں کہ:

منها ما هي مبادي، فمناطردها وقبولها هو افضاء ها الي الغايات و ارتباطها بالمقاصد او عدمُهُ. (حوالهُ لَدُور)

ترجمہ: لینی ان مسائل میں بعض مسائل کی حیثیت مبادی اور مقد فات کی ہوتی ہے، لینی شریعت کا جواصل مقصد ہے اس تک چہنی خیس سے مدد ملتی ہے، اس شم کے مسائل کا معیار سے ہے کہ نصوص سے براہ راست ان کا تعلق دیکھا جائے، بلکہ بید دیکھا جائے کہ جن مقاصد کے حصول کا ان کو ذر لید قرار دیا گیا ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور اس حیثیت سے شریعت کے اصل مقصد سے ان کا تعلق ہے یا نہیں؟

اس حیثیت سے شریعت کے اصل مقصد سے ان کا تعلق ہے یا نہیں؟

وفقہ کی جا مع تعریف: بھے تو یہ ہے کہ 'الفقہ'' کی قدیم تعریف جو امام ابو حنیف کی جاتی ہے اسے نفع پہنے سکتا ہے، اور کن ہے جیز دی سے ضرر، امام ابو حنیف نے فقہ کی بہی تعریف کی ہے۔

وفقہ کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، فقہ کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، فقہ کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، اقداد کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، اقداد کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، اقداد کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، اقداد کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، اقداد کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، اقداد کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، اقداد کی اس تعریف کو باقی رکھا جاتا، اور العصوص کے دلالات، اشارات، اقداد کی اس تعریف کو باقی دیا ہے۔

ہیں سب کو فقتہ مجھا جاتا تو شاید شریعت وطریقت کا جھگڑا سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا کیونکہ امام صاحب کی بیتعریف موجودہ اصطلاحی فقہ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ بیتو ''الدین'' کی چی تلی سے تعریف ہے، دینا کے تمام علوم وفنون کا جیسے خاص خاص موضوع بحث ہوتا ہے، اس طرح ند ہب بھی جب علم ہے تو اس کا موضوع ''النفس'' العنی خودنفس انسانی ہے، 'الدین یاندہب' میں انسان سے بحث کی جاتی ہے،جس کی تعبیرامام کے لفظ میں''النفس ہے' نفس انسانی کے مالہا (جس چیز ہے اسے تفع ہمنینے )اور **ماعلی**ھا (جو چیزیں انسانیت کے لئے مصر ہوں )ان کا جانیا یہی تو ند ہب ہے۔امام صاحب کی بیتعریف دین کے تمام شعبوں اور ندہبی علوم کی تمام شاخوں پر حاوی ہے، لیکن مختلف اسیاب ووجوہ کا اقتضاء بیہ ہوا کہ امامٌ صاحب کی بھی زیادہ توجہ ا نہی مسائل کی تدوین وتر تبیب برصرف ہوئی جن کاتعلق '' قوت محرکہ'' ہے تھا،سب سے بڑی وجہ تو وہی تھی الینی دین پیغام ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام چونکہ ایک سیاسی نظام بھی تھا، آنا فانا اسلامی محروسہ میں ایک بڑی تعداد داخل ہوگئی، جس کے لئے ا تمین وقانون کی ضرورت تھی ، نیز اسلام میں عملی عبادات کا جوحصہ ہے عملی ہونے کی وجہ سے آئے دن مختلف جزئی پیچید گیاں ان میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جیسے دیگر قانونی معاملات اورآ كيني ضوابط كاحال ہے۔ <u>دین اسلام کی ایک خصوصیت: منجله دیگرانتیازات کے اسلام کی ایک</u> بڑی خصوصیت بیجی ہے کہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ونبوت کے ذرائع سے مہیا ہونے والے تجربات ومشاہدات کا یمی وہ ذخیرہ تھا جس کی حفاظت ونگرانی کا فرض روے نے زمین پراس ز مانہ کی سب سے بڑی قاہرہ سلطنت کے سپر دکیا گیا، دنیا کی اس سب سے بڑی سلطنت نے اپنی ہرفتم کی قو توں کوصرف اس کی تگرانی اور نشر واشاعت کے لئے مخصوص ومحدود کردیا تھا، جوں ہی اسلام کا قدم مکہ سے باہرنگل کر مدینہ پہنچا،معاال کی پشت پناہی کے لئے عجیب وغریب قوت مہیا ہوگئی۔ لنما توفى النبى صلى الله عليه وسلم سنة الهركانت سطوة الاسلام قد اظلت كل جزيرة العرب.

(ص٨٨ ج ١، التمد ن الاسلامي - جر جي زيدان)

لین الے میں جب پنجمبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اسلام کی حکومت سارے جزیرے عرب پر جھائی ہوئی تھی۔

اسلامی سلطنت کی توسیع ، مسائل کی کثرت ، قرآن وسنت ہے راہنمائی: عہد رسالت کے بعد جرجی زیدان کے بیان کے مطابق (اسلامی حکومت کے مقبوضہ میں) اس زمانه کی متمدن د نیا کا بهت بردا حصه داخل هوگیا تفا، جس میں عرب بھی تنصاور ا بران کے باشند ہے قبطی کلد انی بھی تنھے،اور روم والے بھی اور گانتھ قوم کےلوگ بھی ، قطبی بھی ،سوڈ انی بھی ، بر بربھی ، جوز یا نیس ہیہ بو<u>لتے تص</u>ان می*س عر*بی ، فارسی ، پہلوی ، ہندی ،رومی مسریانی ،ترکی ،کردی ،ار منی قبطی اور بربی کے سوابھی زبانیں تھیں۔ بہلی صدی ہجری کے اختیام تک اسلامی حکومت کے دائرہ میں پجیس تمیں کروڑ تک کی آبادی پراسلام کا ایک قانونی حکومت کی شکل میں جیما جانا ، اورمما لک مفتوحه کے عام باشندوں کا بہسرعت تمام حلقہ بگوش اسلام ہوتے جلے جانا ، کیااس ضرورت کو نا گزیر نبیس بنار ہاتھا، کہ آ دمیوں کی اتن عظیم آ بادی کے ساتھ آ ہے دن جونت نے حوادث ووا قعات پیش آ رہے تھے، ان کی راہنمائی کے لئے اس عملی دستور سے جو ا تخضرت صلی الله علم نے قرآن وسنت کے نام سے عطافر مایا تھا، جواب نہ پیدا کیا جائے؟ جس دستور کے تحت اجا تک بیں بجیس کروڑ نفون داخل ہو گئے ہوں ،ان کے متعلق قدر تاکتنی شدید ضرورت اس کی پیدا ہوئی ہوگی ، کہ ہر نے حادثہ اور واقعہ کے متعلق بتایا جائے کہ جودستوران پر نافذ کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے اس حادثہ اور واقعہ پر کیا تھم لگایا جائے۔جس کتاب نے (بعنی قرآن کریم نے) اینے متعلق "تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْ" برچيز كابيان كرنے والى "اورائ سے بيبيول الفاظ ميں احاطة

عام احتواء تام کا دعویٰ کیا ہے ، کیا ہیے تھے میں آنے والی بات ہے کہ وہی کتاب اس باب مين نا كافي ہوتى؟ قرآن "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسلامُ" كَيْ شرع بِيعِيٰ وه ايك اللي کتاب ہے،''الدین'' کااصل موضوع انسان ہے۔سورہُ فاتحہ میں انسانیت ہی کے کئے''صراط منتقیم'' کی درخواست بارگاہ ربّانی میں پیش کی جاتی ہے،مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسانیت اپنے ارتقاء وعروح کی منزل تک جس سیدھی راہ ہے پہنچ سکتی ہو، اس كى مدايت وراهنمائي كى جائے۔"السبع المثانی" كى اسى درخواست كا جواب ''القرآن العظیم'' ہے،قرآن ک'' کلیت'' کا احاطدانہی مسائل تک محدود رکھا جائے جن كا" الدين" سے تعلق ہے، غور كرنے كى بات ہے كدانسانی عقل برعلام الغيوب " عالم الغيب والشهادة". كي عطاكي هو تي معلومات كاجب عكس يردا ،خواه ان معلومات كا ظہور الکتاب ''القرآن' کے ذرائع ہے ہوا ہو، یا اس کتاب کی عملی تشکیل وتشریح ''النة'' كى راه سے بيمعلومات حاصل ہوئى ہوں، بيكہنا كيا سيح ہوسكتا ہے كه ان معلومات کے حصول کے بعد وہی عقل جوا یک ایک معلوم سے لا کھوں نتائج پیدا کر رہی تھی وتی ونبوت بانے کے بعد ہالکل کنداور جامد خامہ بن کررہ گئی؟ جو کتاب أيغيا بنے ئے نَـفَكُرُونَ ( تاكهُم سوچِو )كَـعَـلَـكُـمُ تَعْقِلُونَ ( تاكهُم مجھو )وغيره عقلي بيداري كے پیغاموں سے لبریز ہے، کیا اس کتاب کے متعلق بیدو کوئی سے ہوسکتا ہے کہ نازل ہونے کے ساتھ ہی اس نے د ماغوں کومفلوج ،عقلوں کو کنداور ذہنوں کوغی بنادیا ہو۔

## وى ونبوت كى معلومات كالظهار محدود الفاظ ميس كيا كيا:

واقعہ میہ ہے کہ نبوت کی راہ سے جومعلومات ہمیں عطائی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ محدود الفاظ کے قالب میں عطائی گئی ہیں، دوسری طرف انسانی زندگی کے ہر شعبہ کا حال میہ ہے کہ ہردن جوآ فآب طلوع ہوتا ہے، کچھا لیے نئے پیچیدہ حالات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، جن کی نظیر اس سے پہلے موجود نہیں ہوتی، لیمنی جن پیش آنے والے واقعات کو فقہاء کی اصطلاح میں ''الحوادث والنوازل'' کہتے ہیں ظاہر، ہے کہ ایک

طرف وحی ونبوت کےالفاظ کی محودیت اور دوسری طرف''الحوادث والنوازل''کی غیر حدودیت ، بیدونوں واقعات ایسے ہیں کہ قل کی دخل اندازی کے بغیراس'' خُلا'' کا پُرکرنامحال ہے۔

د نیامیں لین دین میں بھی عقل اور فقہ کی مختاجی:

یمی وہ ضرورت ہے جس کی تھیل کے لئے دنیا میں لین دین میں بھی عقل اور فقہ کے حتاج ہیں۔ مشہور اسلامی فیلسوف یعنی معلم المغر ب علامدا بن رشد المالکی اپنی فقہی یا دداشت، بدائیة المجتہد میں اسی خیال کا اظہاران الفاظ میں فرماتے ہیں:

ان الوقائع بين اشخاص الاناسى غير متناهية والنصوص والافعال والاقرارات متناهية، ومحال ان يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى. (١٥١٥)

ترجمہ: اینی انسانی افراد کے درمیان جوحوادث وواقعات پیش آتے ہیں وہ غیر محدود ہیں ، اور نصوص واقر ارات ( لیمنی جن سے مسائل پیدا کئے جاتے ہیں ) محدود ومتناہی ہیں ، محال ہے کہ غیر محدود کا مقابلہ محدود سے کہا جائے۔

ای خیال کی تا ئیدمشہور حنبلی المذہب عالم، حافظ ابن قیم تک نے ان الفاظ میں کی ہے،

من له مباشرة لفت اولى الناس يعلم ان المنقول وان اتسع غابة الاتساع فانه لا يفي بوقائع العالم جميعها. (اعلام الرقعين) ترجمه: ليني عام لوگول كوفتوكى دينے ككام كاجنهيں تجربه ہے، وہ جانتے ہیں كه منقولات وملفوظات خواہ جتنى بھى وسعت حاصل كريں، ليكن پھر بھى سارے وہ اقعات كا احاط نہيں كريئے يہ اور سرجان سائمنڈ نے اپنى كتاب اصول قانون ہیں جو يہ لکھا ہے،

''بہرحال کی ملک کے جوں کے اختیار تمیزی کے بغیرصرف قانون سے انفصال مقد مات ناممکن ہے''۔

تیج پوچھیئے، تو اس میں بھی ای فطری ضرورت کا اظہار ہے، انسان اپنی حتی معلومات سے نتائج ونظریات، کلیات دقانون پیدا کرتا ہے، اوراپی اپنی حد تک مشکل ہی سے کوئی ایسا آ دی مل سکتا ہے، جس کی عقل اس سلسلہ میں پچھنہ پچھکام نہ کرتی ہو۔ یہی حال وحی و نبوت کی معلومات کے استعمال کا بھی ہے، کہ کسی نہ کسی حد تک عقل کو ایسی حال وحی و نبوت کی معلومات کے استعمال کا بھی ہے، کہ کسی نہ کسی حد تک وحی و نبوت کی ضرورت تو ہر مخص کو چیش آتی ہے، اسی لئے سمجھا جاتا ہے کہ اجتماد یعنی وحی و نبوت کی معلومات کے استعمال میں عقل کا استعمال ، انسی کی ایک قشم ایسی بھی ہے جس پر ہروہ مخص مجبور ہے جو شریعت کے قوانین کا مکلف ہے۔

اندنس ہی کے ایک عالم الشاطبی الغرناطی ،علامہ ابراہیم اپنی کتاب الموافقات میں فرماتے ہیں کہ بیاجتہا د کی ایسی شم ہے،

لا يسمكن ان يسقطع حتى ينقطع اصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة. (١٩٥٠عم)

لینی اجتهاد کا بیدوہ سلسلہ ہے جو بھی ختم نہیں ہوسکتا، جب تک کہ تکلیف شرعی کا سلسلہ نہ ختم ہوجائے ،اور بیر ہات تو اسی وقت ہوسکتی ہے جب قیامت قائم ہو۔ چند سطروں کے بعد اجتہاد کی اسی قتم کے متعلق فرماتے ہیں ،

"انه لا بدمنه بالنسبة الى كل ناظر وحاكم ومفتى بل بالنسبة الى كل مكلف في نفسه"

یعنی ہرغور وفکر کرنے والے کے لئے ہر حاکم ہرمفتی بلکہ ہراس مخص کے لئے یہ ناگزیر ہے جو بذات خود شریعت کا مکلّف ہے۔

## وین میں عقل سے کام لینے کی ضرورت ناگزیراوردائی ہے علامہ الشاطبی کا دعویٰ:

علامه الشاطبي كاتواس كے بعد يهاں تك دعوى ہے اور بجا دعوى ہے كه اگر دين ميں عقل ہے كام نه ليا جائے گاتو "لم تسنول الاحكام الشرعية على افعال المسكلفين الافي الذهن." لين تمام شرى توانين كا وجود صرف ذهن ميں گھوم كرره جائے گا۔

انہوں نے پھرایک منطقی قاعدہ سے اس کو مجمایا ہے کہ:

"والافعال لا تقع في الوجود مطلقة وانما تقع معينة مشخصة، فيلا يكون الحكم واقعا عليها الا بعد المعرفة بان هذا المعين يشمله ذالك المطلق او ذالك العام، وقد يكون ذالك سهلا وقد لا يكون، وكلة اجتهاد. "(٣٠٠،٥٣٠)

ترجمہ: یعنی جینے بھی افعال ہیں، دائرہ وجود میں ان کا وقوع اطلاق
کیشکل میں ممکن نہیں، بلکہ معین وشخص ہی ہوکروہ وقوع پذیر ہو کتے ہیں،
اب ظاہر ہے کہ اس مطلق قانون کا انطباق اس معین شکل پریوں ہی ہوسکتا
ہے کہ اس معین میں مطلق کا یا اس خاص میں عام کا تحقق ہوا ہے یا نہیں،
یہ بات بھی آسان بھی ہوتی ہے اور بھی وشوار بھی، اور بیسب اجتہا دہے۔
میرے خیال میں عقل کو فد ہب میں استعال کرنے کی بیوہ صورت ہے کہ آ دمی
اس سے مشتیٰ نہیں ہوسکتا، گوا یک حد تک ان معلومات کے متعلق اپنی عقلی قوت کے
اس سے مشتیٰ نہیں ہوسکتا، گوا یک حد تک ان معلومات کے متعلق اپنی عقلی قوت کے
استعال کرنے پر ہرایک مکلف اور مسلمان مجبور ہے، لیکن ان معلومات سے نتائج
وکلیات کا استخر اج جو آ دمی کو امامت اور جمتہ کہ مطلق کے مقام پر پہنچاویتا ہے، ظاہر ہے
کہ برعام مسلمان کے لئے آسان نہیں ہوسکتا۔

عہد نبوی علی میں فقہ کی حالت: آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی کی اور مدنی زندگی کے ابتدائی چند سال تک اسلام کے حلقۂ اثر میں جو داخل ہوئے ان کی تعداد بہت محدود تھی۔ ظاہر ہے کہ قدرتی طور پر الیں صورت میں حوادث دوا قعات کی مختلف پیچیدہ شکلیں یوں ہی کم پیش آتی تھیں، جو خود سرور کا کتاب سلی اللہ علیہ وسلم سے وریافت کر لیتے تھے۔ حضرت شاہ دلی اللہ صاحب کھتے ہیں:

درزمان آنخضرت صلى الله عليه وسلم مردمان در بهمه انواع علوم چیثم برجمال آخضرت صلی الله علیه وسلم مردمان در بهمه انواع علوم چیثم برجمال آخضرت صلی الله علیه وسلم و گوش برآ واز دیمی داشتند ، برچه پیش می آید، آزمهمالح جها دو مدنثه وعقد جزید و حکام فقه وعلوم زیدیهٔ بهمه آزال حضرت صلی الله علیه وسلم استفسار نید .

مووئذت

یعن آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرتئم کے متعلق لوگول کی نگاہیں آن خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک پرجمی ہوتیں ، ان کے کان حضرت ملی اللہ علیہ کی آ واز پر لگے ہوئے ہوئے ، جہاد کی معلم کوں مسلح وجزیۂ کا معاہرہ ، فقہی اللہ علیہ کی آ واز پر لگے ہوئے ہوئے ، جہاد کی معلم کوں ، مسلح وجزیۂ کا معاہرہ ، فقہی احتام ، زہد کے متعلق جو با تیں بھی پیش آتی تھیں سب کے متعلق آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتے تھے۔

کین اچا تک قطعاً ایک مجودہ کی شکل میں اسلام کے دائرہ اثر میں وسعت شروع ہوئی فتو حات کے سوا، وفود کا تا نتا بندھا ہوا تھا، ای بنیاد پرعہد نبوت میں یہ ضرورت بیش آگئی کہ وی و نبوت کے ذریعہ ہے معلومات کا جومجموعہ مسلمانوں کے سپر دکیا جارہا ہے اس کے کلیات کو جزوی واقعات پرضیح طریقہ ہے منظبق کرنے اور جدید حوادث ونوازل، واقعات وحالات کے لئے انہی کی روشنی میں احکام پیدا کرنے کا کوئی نظم کیا جائے۔

جسی معلومات ہوں یا وحی ونبوت کی راہ حاصل ہونے والی معلومات ، دونوں کے متعلق سچھ عقل سے کام لینے کی ضرورت تو ہر مض کو پیش آتی ہے، کیکن ان معلومات کو بیش نظرر که کر باضابطه کسی فن کا بیدا کرنا به ہر خفق کا کام نہیں ہوسکتا، جیسے ہر شخص ان نتائج کو نکال نہیں سکتا جن تک حکماءاور آئمہ حکومت وسائنس کی نگاہیں بینچی ہیں، تو وحی ونبوت کی معلومات کے نتائج وتفریعات تک ہر خص کی نگاہ کیسے بہنچ سکتی ہے؟

الامروالوں کی اطاعت: یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ابتداء ہی ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیتے ہوئے ، اُولوالا مربعی حکم استعار سول مسلم اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی قرآن کا منصوص مسئلہ اس تھم دینے کی جن میں صلاحیت ہوان کی اطاعت کو بھی قرآن کا منصوص مسئلہ اس آیت میں قرار دے دیا ہے۔ فرمایا:

"أَطِينُهُوا اللهُ وَأَطِينُهُوا الرَّسُولَ وأُولِى الْآمْرِ مِنْكُمْ". ترجمه: فرمانبرداری کروالله کی ،اورفرمانبرداری کرورسول کی ،اورتم میں جواً مروالے ہیں۔

دین تو ببرحال دین ہی ہے، کیکن دنیا کی معلومات میں بھی اسلام کا نقطہ نظریہ بھی ہے، لینی امن وخوف کی خبروں میں بھی عام آ ومی کے استعال کا تذکرہ ان الفاظ میں کرنے کے بعد ''وَإِذَا جَاءَ هُمُ اَمُورٌ مِّنَ اَلاَمُنِ اَوِ الْنَحُونُ فِ اَذَا عُوا بِه'' یعنی جب آتی ہے کوئی بات خوف اورامن کی تو پھیلا دیتے ہیں اس کو۔

قرآن تحكم ديتاہے:

"لَوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ"

ترجمہ: اگر سپر دکر دیں اس کورسول اللہ اور الامر والوں کی طرف تو جان لیں گے (اصل حقیقت) کہ وہ لوگ جوان میں بات سے استنباط کا سلیقہ رکھتے ہیں۔

جس کا مطلب وہی ہے کہ خوف کی خبر ہویا امن کی ہرحال میں عام مسلمانوں کوحق نہیں ہے کہ سننے کے ساتھ اسے پھیلادیں بلکہ ان کا فرض مقرر کیا جاتا ہے کہ ''الرسول'' تک پہنچادیں،' الرسول' نہ ہوتو پھرالامر والوں کو خرکر دیں۔

الامر والوں کا مطلب: گذشتہ بالا آیت میں اس سوال کا جواب کہ' الامر'
والوں سے کیامراد ہے،خود قر آن نے دے دیا ہے، یعنی امن وخوف کی خبروں اور جو
معلومات اس باب میں حاصل ہوں ان سے سے نتائج اخذ کرنے کا جن میں سلیقہ ہو،
انہی کو وہ''الامر'' کا حق دیتا ہے، یعنی تھم دینے کے وہی مجاز ہیں، اور جب امن وخوف
کی معلومات کے متعلق' الامر'' والے بہی لوگ ہیں، تو اللہ اور رسول مالینے کی اطاعت
کی معلومات کے متعلق' الامر'' والے بہی لوگ ہیں، تو اللہ اور رسول مالینے کی اطاعت
جس کام کے لئے واجب کی گئی ہے بعنی' الدین' میں بھی ''الامر'' کا حق ان ہی لوگوں کو بوسکتا ہے جن میں وہی نبوت کی معلومات سے سے حتی متائج اخذ کرنے کا سلیقہ ہو۔
بوسکتا ہے جن میں وہی نبوت کی معلومات سے سے متائج اخذ کرنے کا سلیقہ ہو۔
بوسکتا ہے جن میں وہی نبوت کی معلومات سے میں ان اختیال: جس خدانے '' منسور میں آنے والی آ کمینی وقانونی ضرور توں کا خیال: جس خدانے '' منسور کی اللہ بی نو کو کھی باللہ اللہ کو کھی ہا للہ کے آئے سائے کا کھی ہا للہ کی آئے سائے کہ کو کھی ہا للہ کہ کی آئے سائے کہ کو کھی ہا للہ کو کھی ہا للہ کے آئے سائے کا کھی ہا للہ کھی آئے کہ کہ کو کھی ہا للہ کو کھی ہو کھی ہا للہ کو کھی ہا للہ کو کھی ہا للہ کو کھی ہا لئے کہ کو کھی ہا للہ کی آئے سائے کہ کو کھی ہا للہ کو کھی ہا للہ کو کھی ہو کھی ہا للہ کو کھی ہا للہ کو کھی ہو کھی ہا کھی ہو کہ کی ہو کھی ہو

یعنی وہی ہے (اللہ تعالی) جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اَلْہُد کی اور
دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تا کہ عالب کردے (اس الہدئی اوردین حق کو) سارے
ادیان پر اور کافی ہے خدا گرانی کے لئے۔'' کا اعلان فر مایا تھا۔ یقیغا اپنے پیغیبر کے
سامنے اس نے کسی عظیم ستقبل کے نظام کو وقوع ہے پہلے کسی نہ کسی شکل میں ضرور
ظام کرد یا تھا، خود آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقا فو قا اس کی طرف اشارہ فر ماتے
ہے، خند ق کے پھر اکھاڑتے وقت وہ دکھایا جا پچا تھا جو بعد کود یکھا گیا، بخاری اور سلم
جیسی صبح حدیثوں کی کتابوں میں ہے کہ 'الارض' (کرہ زمین) کی مفاتے (کنجیوں)
جیسی صبح حدیثوں کی کتابوں میں ہے کہ 'الارض' (کرہ زمین) کی مفاتے (کنجیوں)
سے کہ ذمین کے خزائن بھی آپ پر کھول دیئے گئے، مشرقی قو توں کے اقتدار اعلیٰ
ہے کہ ذمین کے خزائن بھی آپ پر کھول دیئے گئے، مشرقی قو توں کے اقتدار اعلیٰ
(کسریٰ) اور مغربی قو توں کے اقتدار اعلیٰ (قیصر) کی ہلاکت کی چیش گوئی بھی کی

ک شکل میں بید ماننا پڑتا ہے کہ اسلام نے آئندہ جس عظیم عالمگیر سیاسی قوت کبریٰ کی شکل کرہ زمین پر اختیار کی ،وہ ایک دیکھی بھالی طے شدہ حقیقت تھی اجو یفین کر بچکے تھے کہ یہی ہوگا اور یہی ہوکر رہے گا۔ ان کے سامنے پیش آنے والی وسعت دامانیوں کی ناگزیر آئینی اور قانونی ضرور توں کا کوئی خیال نہ تھا، کیا ہے بات عقل میں ساسمتی ہے؟

اس ضرورت كااسلام حل اور "اولوالامر"كے پيداكرنے كانظام:

وحی ونبوت کی معلومات کے سی استعال اور ان ہے آئندہ پیش آنے والے واقعات وحوادث کے متعلق جدید نتائج واحکام کوسیح اصول پرمستنبط کرتا ،اور اس کے مطابق امرو تھم دینے کی واقعی صلاحیت وقابلیت ، ماہرانہ لیافت واستعداد پیدا کرنے کے لئے قرآن میں حق تعالی نے ،

"فَلُو لَا نَفَوَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي اللّهِيْنَ وَلِيُنْدِرُوُا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُوُنَ."

یعن پرکوں نہ چل پڑا ہر فرقے ہے ایک الگ گردہ' الدین' میں سبجھ پیدا کرنے کے لئے، تا کہ چونکا کیں اپنی توم کو، کہ دہ لوگ جو بلیث کرآ کیں ان کے پاس شاید کہ دہ ہ (ناکر دینوں) سے بچیں۔
کی آیت نازل فرما کر' تفقہ فی الدین' پیدا کر کے امر وہم کے صحیح استحقاق کی آیت نازل فرما کر' تفقہ فی الدین' پیدا کر کے امر وہم کے صحیح استحقاق حاصل کرنے والوں کے لے اسلام میں ایک مستقل باب کا افتتاح فرمادیا۔ حتی کہ اساسی بنیاد ہے۔ قرآن میں واجب اور فرض قرار دیا گیا، کہ ہر فرقہ اور ہر جماعت اساسی بنیاد ہے۔ قرآن میں واجب اور فرض قرار دیا گیا، کہ ہر فرقہ اور ہر جماعت سے ایک گروہ وہ می ونبوت کی ان معلومات کی سجھادران میں تفقہ پیدا کرنے کے لئے تیار ہو۔ فلا ہر ہے کہ اس خطاب کے پہلے مخاطب اور اس فرض کے پہلے مکلف صحاب کے ایر میں دوست کے مسلمان تھے، اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ماض

ر جحانات اورفطری صلاحیتوں کے ساتھ صحابہ میں کچھلوگ اسی قر آنی فریضہ کی انجام د ہی کے لئے آ مادہ ہو گئے۔ فقداسلامی کے پہلے معلم صلی اللہ علیہ وسلم: ظاہر ہے کہ "الدین" میں تفقه پیدا کرانے یا وی ونبوت کے متعلق سوجھ بوجھ پیدا کرانے کا پہلا کام جس ہستی ہے متعلق ہوسکتا تھا وہ خود سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔قرآ ن ياك مين "يُعَلِّمُهُمُ الْبِحَسَّابَ وَالْحِكْمَةَ" لِينْ سَكُما تابِان (مسلمانوں) كو الكتاب اورالحكمة ، بى آپ صلى الله عليه وسلم كا فريضه قرار ديا گيا\_ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مدینه منورہ جنینے کے ساتھ ہی مسجد کی تعمیر کے ماتھ ساتھ اس میں''صفہ'' کے نام ہے ایک باضابطہ علیم گاہ کاا فنتاح فرمایا، تا کہاس عام دعوت وبلیغ کے ذریعہ جو ہرخص کے لئے عام تھی ،''الدین'' کے مختلف شعبوں میں تفقه اور مجھ بوجھ پیدا کرنے کا ان لوگوں کوموقع دیا جائے ، جوان شعبوں میں ہے کسی شعبه میں یا چندشعبوں میں ' الامر' اور حکم دینے کا جائز استحقاق حاصل کرسکیں۔ وين ميل سب سعرياده المميت تعليم بي كوي الغِلْمَ الإنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ" جُولًا تخضرت صلى الله عليه وسلم يربيلي وي كا آخرى فقره هـ اس مين آ دمي كعليمي حقیقت قرار دینے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ بی آ دم کے اس آخری دین میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم ہی کو دی جائے ، اس لئے اس کی بنیاد میں سب ے پہلا پھر' اقر اُ' بی جمایا گیا ہے، لین اس کی بنیادنوشت اورخواند برقائم ہے اور سیرواقعہ ہے کہ رہتی ونیا تک سارے بنی آ دم کے لئے عالمگیر ہرجہتی آئین حیات ہونے کا جودعوی اسلام نے کیا ہے، یقیناً بیدعویٰ اس وقت عملی شکل اختیار کرسکتا تھا، کہ اس دین کی بنیاد تعلیم و تعلم ، تفقه واجهٔ تا دیر رکھی جائے ، ورنه آج تیرہ سوسال تک اسلام دنیا کے ہر خطے کے باشندوں کے ہرشعبۂ حیات پر جوبا ّ سانی منطبق ہوتار ہا، یہ كاميا بي بغيراس مدبير كے كيا حاصل ہو سكتى تقى، جوقر آن كى تعليم وتعلم ، تفقه في الدين

کے ذریعے اسے حاصل ہوئی؟

اہل علم وفتو کی: قرآن ہی کا تھم تھا کہ ایک گروہ اس کام کے لئے مسلمانوں میں قائم کیا جائے اور اس طبقہ کے ذمہ بیفریضہ سپر دکیا گیا، کہ مسلمانوں کاعلم اور ان کا عمل کس حد تک اسلامی دستور پر منطبق ہے، اس کی گرانی کرے، اور آئے دن نئے حوادث وواقعات کے سلسلہ میں جو ضرور تیں پیش آرہی ہوں وحی ونبوت کی معلومات کو پیشِ نظر رکھ کر مسلمانوں کو ان ضرور توں کے متعلق امر وتھم دیا کریں۔ "تفقہ فی اللہ ین' کی گذشتہ بالاقر آئی آ بہت کے سواد دسری جگر آن ہی ہیں:

"وَلْتُكُنُّ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ

وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ. "

ترجمہ: چاہیئے کہتم میں ہے ایک شخص ایسا بھی ہوجو'' خیر'' کی طرف بلائے ،اچھی باتوں کا امر دھکم دے اور بُری عادتوں سے روکے'' کی آیت میں بھی ای' دنغلیمی طبقہ'' کے پیدا کرنے کا تھم دیا گیا ہے اوراس کے سوابھی مختلف قرآنی آیتوں میں صراحة و کنلیۂ اس مطالبہ کومختلف طریقوں سے دہرایا گا ہے۔

بہرحال ایک طرف اسلام میں ' تفقہ فی الدین' کے لئے مختفین کے ایک خاص طبقہ کو قائم کرنا ، اور دوسری طرف جہل کے دور کرنے کی فطری ضرورت کی بخیل کے لئے قرآن ہی کا '' ف اسٹ لُو ا ا اُلَّا اللَّهِ تُحوِ إِنْ مُحُنتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ (یا) وَ اتَبِعُ سَبِیْلَ لَئے قرآن ہی کا '' ف اسٹ لُو ا اَلَّا اللَّهِ تُحوِ اِنْ مُحُنتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ (یا) وَ اتّبِعُ سَبِیْلَ مَسْ اَلْتُ اَلَّهُ اَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ تَعْلَمُ اللَّهِ تَحْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ہوگیا جواپی خصوصی حیثیت وخدمت کے لحاظ سے عام صحابہ سے بالکل ممتاز تھا، اور اسلامی تاریخ کا بھی پہلاطقہ ہے جس میں تدوین فقہ کے کام کا آغاز ہوا۔ اسلامی تاریخ کا بھی پہلاطقہ ہے جس میں تدوین فقہ کے کام کا آغاز ہوا۔ عہد نبوی میں استفتاء یا سوال کے متعلق تجدید: سورہُ المائدہ کی اس مشہور آیت میں تنبید کی گئی کہ

يَ آ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَسْتَلُوا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبُدَلَكُمْ تَسُوْكُمُ وَسُؤُكُمُ وَاللهُ وَإِنْ تَسُتَلُوا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبُدَلَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ وَإِنْ تَسُتَلُوا عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَفُورٌ حَلِيْمٌ.

ترجمہ: لوگو! ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہتم پر جب وہ ظاہر ہوں تو عظم ہر جب وہ ظاہر ہوں تو عظم ہمیں بُر امعلوم ہو،اورتم اگراس وقت پوچھو کے جب قرآن انزر ہا ہے تو وہ ظاہر کی جائیں گی۔اللہ نے معاف فرمادیا اور اللہ مغفرت فرمانے والا برد مارے۔

قرآن میں زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق قوا نین کے کایات درج ہیں: ہات ہے ہے کہ آن پڑھنے والوں پر ہیہ ہات تو پوشید ونہیں ہے کہ اسلام نے زندگی کے جس جس شعبہ اور جن جن پہلوؤں کو اپنے دائرہ بحث میں درج کیا ہے، اس میں الیم کوئی چیز منہیں ہے جس کی اصلی روح اور اس قانون کی جواسا می بنیاد ہے اس کو عجیب وغریب، جامع مانع ، ساتھ ہی انتہائی کچکدار تعبیروں کے ساتھ، قرآن میں بیان نہ کر دیا گیا ہو۔ جامع مانع ، ساتھ ہی انتہائی کچکدار تعبیروں کے ساتھ، قرآن میں بیان نہ کر دیا گیا ہو۔ مثل با جمی تجارتی لین دین کے قانون کا ذکر کرتے ہوئے،

"يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا اَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم."
تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم."

یعنی اے مسلمانو! آئیں میں مال ایک دوسرے کا باطل طریقہ سے نہ کھایا کرو، مگریہ کہ باہمی رضا مندی کے ساتھ تجارت ہو۔ یا اس کے ساتھ "لا مَنظلِمُونَ وَلا مُظُلِمُونَ وَلا مُظُلِمُونَ "یعنی نہ سی پرزیادتی کرواور نہ تم پر

یہ چند لفظی ایک دوفقرے قرآن میں یائے جاتے ہیں، کیکن صرف ان ہی چند لفظوں کی روشنی میں بیمبالغة ہمیں کررہا ہوں کہ فقہاء اسلام نے کم از کم یانچ جیم ہزار و فعات قانون تجارت کے پیدا کئے ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مل سکتی ہے اور یمی طرزممل قرآن نے اینے تمام متعلقہ مباحث کے تعلق اختیار کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سہولت اور ترقی کا رجحان: قرآن مجید میں زندگی کے ہرشعبہ کے متعلق قوانین کے کلیات درج ہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے جور جحانات ہیں ان میں ایک عام اور ایک اہم رجحان ان کی سہولت اور ملت اسلامیہ کا'' اسمحا'' ہونا ہے، لینی نرمی اختیار کرنا، بیراس کی خاص خصوصیت ہے جس کی تضریح خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی: "بعثت بالملة السمحة" ليني من أيك زمي برست وإلى امت كما تهم بعوث كي " ميا ہوں۔ قرآن ميں بھی صراحت ہے كه "مّا بَعَلَ عَلَيْكُم في الدِّينِ مِنْ حَرْبَ (نبيس ركلى بيم يرخدان وين مين على) - نيزيدا بيت: "يُسوِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسُو وَلا يُرينهُ به شكه الْعُسُرَ " لَعِنى خداتو تمهار \_ساتها ٓ سانى بى جا بتا ہے اور دشوارى نہيں جا ہتا۔ وغیرہ قرآنی آبنوں کے سواخودسرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہرموقع پر آسانی اور سہولت ہی کواختیار فرماتے۔ صحابہ کوعام طور پر وصیت فرمائے: ہَیْسِوُوْا وَلا وُ فَهُووا، يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا. ( بغارى وغيره ) لِعِنى لوگول كوخوشخبر بيال سنايا كرناء الهيس بجزكا نامت،آسانی اورسپولت عطاكر نادشواری مت پیدا كرنا ـ قرآن میں قوانین واحکام کی اصلی روح کا تحفظ

جزئيات كى تشريح وتفريع ميں اجمال اور سكوت:

توانین واحکام کی اصلی روح کومحفوظ کردینے کے بعد قرآن میں جزئیات کی تشریح اور تفریع میں اجمال اور سکوت کی راہ اختیار کرلی گئی۔ اسلام کے ارکان مہمہ

الصلوٰ ۃ ،الز کوٰ ۃ ،الصوم اور الجے وغیرہ وغیرہ کی جوتفصیلات ہیں ،کیائسی کے بس میں ہے كهوه قرآني آيات يهان كونكال كردكهائي؟ قرآني مطالبات مين اجمال وابهام كا بیرنگ کیوں اختیار کیا گیا؟ منجله دیگروجوه ومصالح کے اوّل الذکر اور اس جیسی مختلف آیتوں میں جس تیسیر اور نرمی کے عام رحیمانه اور رؤفانه دستور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔اگر اس کوبھی اس طرزعمل کے اختیار کرنے میں دخیل سمجھا جائے تو میرے نز دیک انکار کی کوئی وجہ بیس ہوسکتی ورنہ ظاہر ہے کہ تفصیل وتفسیر کا ارادہ اگر قرآن میں

كرلياجا تاتواس ہے بہترتفسیر تفصیل اورس کی ہوسکتی تھی۔

بیغام اسلام کی عام بلنے کی ایک خصوصیت: جہاں تک پیجبراسلام کے طرزِ عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے بھی اپنی عام تبلیغ کوقر آن کے اجمالی مطالبات کی صرف ان ہی تفصیلات وتشکیلات تک محدود رکھنے کی قصداً یوری کوشش کی جن کامسلمانوں کی زندگی ہے عمومی وجو بی تعلق تفاء یا علامہ ابو بکر جصاص كالفاظش "مايلزم الكافة ويكونون متعبدين فيه بغرض لا يجوز لهم ت که و لا منحالفته" (م۲۰۳۶) لینی عام مسلمانوں کے لئے جن کی تفصیل لازی تھی اور فرض کی صورت میں جن کی بجا آ وری اس طریقه سے ضروری تھی کہ جن کا نہ ترک كرناجا ئز تقااورندان كى مخالفت رواتقى\_

ایی فقهی تفسیر میں علامہ نے اس بڑے اہم اسلامی اساس کو بیان کرتے ہوئے لكهاب:"كل ما بالناس حاجته عامة فلا بدان يكون من النبي مُلْبُّ توقيف الامة عليه: ليني جن شرعي امور كي ضرورت عام مسلمانو ل كو ہے پینجبر برضروري ہے كه امت کواس سے واقف کرائیں۔

وه لكسة بيل كديمي وجد م كى بنيادي: "قال أصحابنا ما كان من احكام الشريعة بالناس حاجة الى معرفته فسبيل ثبوته الاستفاضة والخبر المرجب للعلم." لیمنی ہمارے اصحاب (امام ابوصنیفہ، ابو یوسف، محمد وغیرہ) کا قول ہے کہ شریعت کے جن احکام کو جاننے کی عام لوگوں کوضر درت ہے ان کے شوت کے لئے ضر دری ہے کہ وہ عام طور پرامت ہیں شائع وذائع ہوں، اوران کی خبرایسے قوی ذرائع ہے کہ وہ عام طور پرامت ہیں شائع وذائع ہوں، اوران کی خبرایسے قوی ذرائع ہے پہنچی ہوجس سے یقین پیدا ہوسکتا ہو۔

صرف علامه بحقاص بى نبيل " تشريع اسلام" كاس مبتم بالثان اصول كى الطرف امام شافع نے براہ راست خود بى اپنى اس مشہور تصنيف " الرسالة" بيل بھى اشاره فرمايا ہے جو اصول فقد كى دنيا بيل سب سے بہلى كتاب ہے۔ جو خبري اسلام فرمايا ہے جو اصول فقد كى دنيا بيل سب سے بہلى كتاب ہے۔ جو خبري اسلم المسلمانول بيل الله عليه وسلم كى وہ بيش كى بهوئى بيلى، حضرت امام رحمة الله عليه الله خيره كو دوحصول بيل تقسيم كرتے ہيل، يعنى ايك حصد كي تعبير الن الفاظ بيل فرمائى "ما نقلته عامة من عامة" لينى ايك حصد وہ جم عامة من عامة" لينى ايك حصد وہ جم عامة من عامة سن عامة الله على الله على من المعلم كلة موجودة عاما عند اهل المعلم كلة موجودة عاما عند اهل الله الله على موجودة عاما عند اهل الله على وسلم، ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم ، يحكونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم."

لین علم کی اس میں ایک تو وہ چیزیں مندرج ہیں، جو صراحة اللہ کی کتاب میں پائی جاتی ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو فد ہب اسلام والوں میں اس طور پر پائی جاتی ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے عامة المسلمین انہیں اُن عام مسلمانوں سے نقل کرتے ہوئے چلے آرہے ہیں جوان سے پہلے گزرے ہیں۔ مام مسلمانوں سے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کا اختساب جس بنیا د پرقطعی اور بینی ہے، بجنسہ یہی حال ان تمام شرعی حقائق کا ہے جوعلم ویقین کی اس راہ سے مسلمانوں ہے، بجنسہ یہی حال ان تمام شرعی حقائق کا ہے جوعلم ویقین کی اس راہ سے مسلمانوں سے بہنچ ہیں۔

جن شرعی مطالبات کی عمل عام مسلمانوں کے لئے ضروری اور ناگزیرتھی ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی حد تک تبلیغ عام کومحد و در کھا:

قرآن کے بعد جن شری مطالبات کی تعمیل عام مسلمانوں کے لئے ضروری اور ا ناگزیرتھی، پیخبرصلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ عام کوانہی تک محدود رکھا، یمی وجہ ہوئی کہ جو چیزیں ایسی نہتھیں، زیادہ تریا تو ان سے خاموشی اختیار کی گئی یا کسی وجہ سے اگران کے متعلق پچھفر مایا گیا بھی تو اس طریقہ سے کہ مسلمانوں میں جسے ایک کے بعد ایک نے بیان کیا ہو ''ما یہ نقلہ المواحد عن واحد''کی شکل میں منتقل ہوئیں، اشارہ دین کے اس ذخیرہ کی طرف ہے جن کے ثبوت کا ذریعہ بجز ان حدیثوں کے جنہیں اصطلاحاً ''اخبارا حاد'' کہتے ہیں اور پچھنیں۔

علامه البصاص لكصة بين كه ان كاخبارا حاد بهونااس پردلالت كرتا ب «فهم ملحيرون في ان يفعلوا ما شاؤوا، و انها المحلاف بين الفقهاء فيه في الافضل منه. " (صبه ٢٠) مسلمانول كوان امور كم متعلق اختيار ب كه جوچا بين كرين، يعني ترك وفعل كا اختيار ب د فقهاء بين ان كم متعلق جو بجهدا ختلاف م و وفضيلت بين ب ال يعني كرنا افضل ب يانه كرنا افضل ـ

علامہ نے اس کے بعد لکھا ہے کہ ان امور کی خصوصیت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ بعض اخبروں کا بہطریقۂ احاد وار دمونا جائز ہوا، جن چیز وں میں مسلمانوں کواس سم کا اختیار دیا گیا ہے ان میں افضل اور بہتر کیا ہے؟ اس سے الکافۃ لینی عامۃ الناس کومطلع کرنا پنجیبرصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری نہیں ہے۔ امام شافع ٹی نے اس تسم کی چیز وں کے متعلق ''الرسالۃ'' میں اس کی تصریح کی ہے کہ عوام میں اس کا شائع اور مستفیض ہونا مضروری نہیں بلکہ ''عملہ السحاصة من حبو المحاصة یعوفها العلماء'' یعنی خاص ضروری نہیں بلکہ ''عملہ السحاصة من حبو المحاصة یعوفها العلماء'' یعنی خاص آدی کو خبر ہوتی ہے اس لئے ان کاعلم بھی الخاصة بی تک محدود رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کو کم والے ہی جائے ہیں۔

شریعت اسلامی کے ایسے عناصر واجزاء جن کی عامۃ الناس کو حاجت نہ تھی ،ا حاد خبروں کے ذریعہ مخصوص کر لئے گئے۔

گویا حاصل بیہ ہوا کہ تربیعت اسلامی کے وہ سار ہے عناصر وا بڑا ہے جن کی عامة الناس کو حاجت نہیں ، پنجیبر حلی الله علیہ وسلم نے ان کی تبلیغ بھی اس شان سے کی ، اور اس شان سے کرنا بھی چاہیئے تھا کہ عام مسلمانوں میں وہ شائع اور ذائع ہو گئے ، اور بہلی نسلوں سے بچھیلی نسلوں تک ان کو اسی طرح نہنچا دیا گیا کہ قریب قریب ان کی حیثیت ان امور کی ہوگئی جن میں تو اثر کی وجہ سے شک و شہبہ کی کوئی شخبائش ہاتی نہیں رہی ہے لیکن اس کے مقابلہ میں دین کے جن معاملات میں یہ کیفیت نہیں ، وہ اگر ہم تک احاد خبروں یا ''الوا حد عن الواحد'' کی راہ سے پنچے ہیں تو ان کے متعلق بیر خیال کرنا کہ بیکسی اتفاقی حادثہ کا نتیجہ ہے ، سیح نہ ہوگا بلکہ پنج ہرصلی الله علیہ دسلم نے خود ہی ان کہ بیکسی اتفاقی حادثہ کا نتیجہ ہے ، سیح نہ ہوگا بلکہ پنج ہرصلی الله علیہ دسلم نے خود ہی ان کہ بیکسی اتفاقی حادثہ کی اختیار فرمایا کہ ان میں استفاضہ و شہرت کی وہ کیفیت پیدا نہ ہوگی ، پس خبراحاد کی شکل میں ان کا منتقل ہونا ، یہ واقعہ ہوانہیں بلکہ کیا گیا ہے اور قصد آ کیا گیا ہے ہونہیں بلکہ کیا گیا ہے اور قصد آ کیا گیا ہے ، نبوت کی دُورَس نگاہ سے بیرا ذاو بھل نہیں دہی رنگ بالآخر پیدا ہوجائے گا تو ان ہیں دہی رنگ بالآخر پیدا ہوجائے گا تو ان ہیں دہی رنگ بالآخر پیدا ہوجائے گا

جوضروریات دین کے مطالبہ کارنگ ہے۔

خبر الخاصہ کے جمع کرنے میں فقہاء کی سعی بلیغ: لیکن مسلمانوں کا جو طبقہ پنجیم سلی اللہ علیہ سلمانوں کا جو طبقہ پنجیم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش قدم پر مر نمنا ، شع محمدی کی چھوٹی سے چھوٹی کرن کا اپنی زندگی میں جذب کرنا، اپنے وجود کا واحد نصب العین بنانے والا تھا، ان کے لئے بھی خبر الخاصة کی راہ کھلی رکھی گئی ، محد ثین کرام نے انہی کے جمیٹنے اور تلاش کرنے میں اپنی جانیں لڑادیں ، اور وہ او اُو العزمیاں دکھا کمیں جن کی نظیر دنیا کی کوئی قوم اپنے اپنے بین ہوں کے متعلق نہیں پیش کرسکی ہے اور خدان کے بعد اپنے لیڈروں اور آ مروں یا پیشواؤں کے ساتھ ان کے مانے والوں نے اس فقید المثال دلچی کا شوت پیش کیا پیشواؤں کے ساتھ ان کے مانے والوں نے اس فقید المثال دلچی کا شوت پیش کیا

ہے، اور جو حال ان کا تھا یہی کیفیت ان فقہاء اسلام کی ہے یہ جانے ہوئے کہ خبر الخاصہ کی راہ ہے آنے والی چیزوں کا تارک یقیناً اس مواخذہ ہے بری ہے جس کا خطرہ فرائض وواجبات کے ترک کرنے والوں کے سامنے ہے بلکہ ان کا ترک عمو با ایسی چیزوں کا جھوڑنا ہے جس کا کرنا نہ کرنے ہے اور قبیل عدم تقیل ہے افضل اور بہتر ہے، مگر ان ہی لوگوں کے لئے جن کے متعلق گزرچکا ہے کہ موجودہ زندگی کی قیمت میں جس حد تک بڑھ سے تی جر ہوانے میں کی نہ کی جائے ، ان کی راہنمائی کے لئے میں جس حد تک بڑھ سے تی نظر رکھ کر مکنہ حد تک آئمہ فقہ نے اس کی جان تو ڑکوشش میں جس حد تک بڑھ سے مکن ہو سے ان کی راہنمائی کے لئے بیش جس کو تی دقیقہ اٹھا نہ رکھا کہ قرائن وقیا سات اور جن ذرائع سے مکن ہو سے اان کی بہتر شکلوں کو متعین کرنے کی کوشش کی جائے ۔ ان مساعی کا وہ ذخیرہ جوان روایات کی ترجیح ، تو فیق وظیق کی کوششوں سے جمع ہوگیا ، ایک بجیب وغریب فیتی سر مائے کی شکل ختیار کرچکا ہے۔

نظرية مراعات الخلاف عقيقي اختلاف يعيمسلمانو ل كوجميشه فائده بهنجا:

ایسی چیزوں کے متعلق' خبر الخاصة'' والی حدیثوں کی راہ سے یا مختلف اجتہادی نقاط نظر کی خصوصیتوں کے زیر اثر بجائے ایک کے متعدد پہلو پیدا ہوتے تھے، ان پہلوؤں میں پسند بدہ ترین شکلوں کو متعین کرنے میں کوشش اور کاوش اور ریسرچ و تحقیق کا کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا گیا، جس میں طاہر ہے نتیجہ کے لحاظ سے ہرایک کا کسی ایک نتیجہ تک پنچنا ضروری تھا، اور بہی بنیاد ہے اختلافات کی جواسلامی فقہ کے مختلف ایک نتیجہ تک پنچنا ضروری تھا، اور بہی بنیاد ہے اختلافات کی جواسلامی فقہ کے مختلف مکا سب خیال میں پائے جاتے ہیں لیکن اختلاف جس نے دنیا میں ہمیشہ شرکو پیدا کیا، اسلام میں اسی اختلاف کا وجود خیر اور عظیم خیر کی بنیاد بنا ہوا ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک تو یوں بھی ایک خاص طرزِ ممل کے اختیار کرنے کی وجہ سے'' خبرالخاصۃ'' والی حدیثوں اور اجتہادی مسائل میں تفصیلی طویقہ اختیار کرنے سے مسلمانوں پرجومطالبات ان کی راہوں سے عائد ہوتے ہیں ان میں

عمدأاور قصداً نرمی اور خفت پیدا ہو ہی چکی تھی الیکن اس کے ساتھ بچائے اتفاق کے جن مسائل میں اختلاف پیدا ہوا، اس اختلاف کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی''مراعات الخلاف ' کے مشہورنظریہ کی بنیاد برگرفت کی نوعیت خود بخو دو هیلی پڑجاتی ہےاور یہ کھلی ہوئی فطری بات ہے لیعنی ایسا مسئلہ جس پرتمام آئمہ کا اتفاق ہو یقیبتا اس کےمطالبہ کی توت کا وہ مسئلہ مقابلہ نہیں کرسکتا جس میں آئمہ کی راہیں مختلف ہیں۔ مالکی ندہب کی كتاب الموافقات صفحة ٢٠١ جلد چهارم ميں ايك نہيں متعدد مثاليں اس مالكي عالم نے اس بات کی دی ہیں کہ ایک عورت مہرسے یا شوہر کی میراث سے مالکی فتویٰ کی روسے محروم ہور ہی تھی لیکن صرف اس لئے کہ محرومی کی بنیاد جس مسئلہ پر قائم ہے وہ اتفاقی نہیں بلکہ امام ابوصنیفہ کا اس میں اختلاف ہے اس لئے مالکیوں کوبھی امام ابوصنیفہ کے اس اختلاف کی رعایت کرنی پڑی اور جوحق اس عورت کا کھوگیا تھامحض اس نظریہ مراعات الخلاف کی بنیاد پراستے دلا دیا گیا اور ایک نکاح نہیں بلکہ بھے وشراءا جارہ حتی كه عبادات تك بين اس اختلاف كافائده مسلمانون كو بميشه يهني تارباب نے بینے کی چیزوں میں حرام وحلال ، نبوت کبری کے مذاق برمنحص يبى كھانے يينے كاسلسلہ ب،سبكومعلوم بےكة رآن مجيد في انساني زندگر کے اس شعبہ کے متعلق بھی بعض قوانین نافذ کئے ہیں۔بعض چیزوں کا کھانا اور بعض چیزوں کا پینا حرام کیا گیا ہے لیکن حسب دستور چندا ہم چیزوں کی تفصیل کے بعد قرآن بى ميں پيغيبر صلى الله عليه وسلم كى صفات كو كناتے ہوئے ايك صفت "يُسجِلُ كَهُهُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُعَبَائِتُ " (ضبيث وكُندى چيزوں كوان يروه حرام كرية ہیں اور یا کیزہ وستھری چیزوں کوان کے لئے حلال کرتے ہیں) کی بھی بتا کر اس کا فیصلہ کہ کن کن چیزوں میں حبث ہے تا کہ وہ حرام کی جائیں اور کون کون سی چیزیں یا کے ستھری ہیں تا کہ انہیں حلال کیا جائے ،کونبوت کبری کے معیاری نداق کے سپر د كرديا كيا- آتخضرت صلى الله علم نے بھی اس اجمال کی تفصیل میں کچھ جزئياتی

تصریحات اور پچھکلیاتی اشاروں سے کام لیا، پھر جس کے متعلق جزئیاتی تفصیل کی گئی مویا خبرالخاصہ ہی کی راہ سے مسلمانوں میں وہ فتقل ہوئی، اور پھرکلیاتی اشاروں کوسا منے رکھ کر آئی کہ جہادتہا دنے جواحکام پیدا کئے، ان میں جیسا کہ ہونا ہی چاہیئے تھا، پچھا ختلافات بیدا ہوئے اور آج وہی اختلافات بیدا ہوئے اور آج وہی اختلافات مختلف مکا تب خیال والی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں مثالاً دومثالوں کا پہلے ذکر کرتا ہوں یعنی ماکولات، وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں۔
ماکولات میں مالکی نقطہ نظر فراخ و و سیج ہے: ان کے متعلق علاء جانے میں کہ حضرت امام مالک کا نقطہ نظر اس باب میں کتنا فراخ اور و سیج ہے، خصوصاً میں کہ حضرت امام مالک کا نقطہ نظر اس باب میں کتنا فراخ اور و سیج ہے، خصوصاً حیوانات کے متعلق ان کامشہور فتو گی ہے کہ " لا ہامی کل جمعیع حیوان البحر." دیوانات کے متعلق ان کامشہور فتو گئے ہے گئے حیوانات ہیں۔ ان کے سواالی تمام چیزیں جنہیں حشرات الارض کے ذیل میں شار کیا جاتا ہے یا اسی طرز کے دوسرے جانور ان جنہیں حشرات الارض کے ذیل میں شار کیا جاتا ہے یا اسی طرز کے دوسرے جانور ان جنہیں حشرات الارض کے ذیل میں شار کیا جاتا ہے یا اسی طرز کے دوسرے جانور ان کی متعلق ابن رشد مالکی اپنی کتاب بدایۃ المجہد میں ناقل ہیں:

"الحشرات والصفادع والسراطانات والسلحفاة وما فی
معناها، فان الشافعی حرمها، واباحها الغیر ومنهم من کرهها."

یعنی عام حشرات (کیرے مکوڑے) مینڈکوں، کیرُ وں، کچوے
اور جو چیزیں اس طرزکی ہوں تو امام شافعی نے ان کی حرمت کا فتو کی دیا اور
بعضول نے سب کومباح وجائز تھرایا ہے اور بعض کراہت کے قائل ہیں۔
مشرویات میں حنفی ول کے توسیعی نقاط نظر: اور ٹھیک اس کے مقابلہ میں
ایعنی ماکولات میں حنفی فد بہ کا دائرہ مالکیوں کے اعتبار سے جہاں نگ ہے۔
مشرویات (پینے کی چیزوں) کے سلسلہ میں اگر چہ عام طور پر حنفی فد بہ کا تحقیق فتو کی

"كىل مسكو حوام قليله و كثيره" تمام نشه پيدا كرنے والى چيزين حرام بين خواه تھوڑى مقدار ميں ہوں يا زيادہ مقدار ميں۔

لین بایں ہمہ ہماری کتابوں میں الخمر (انگور کے خام افشر دہ سے بغیر آگ ایکانے کے جوشراب تیار ہوتی ہے) اس میں اور دیگرنشہ آ ورمشروبات کے متعلق نصوصیت کے ساتھ امام ابوحنفیہ ًاور امام اوزاعیؓ وغیرہ آئمہ کے جوتوسیعی نقاطِ نظ یائے جاتے ہیں،خصوصاً حتفی ندہب میں عام نشد آور عرقیات یا خمری مسکرات نجاست غلیظہ وخفیفہ ہونے میں فرق کیا جاتا ہے۔ نیز ان کی تجارت کی حرمت وكراهت ميں جواختلاف بمجھاجا تاہے كەخمر كى حرمت كامنكر كافراور مربد قرار دياجا۔ گا، کہ قرآن کی نص قطعی کا منکر ہے۔ لیکن دوسرے مسکرات کے متعلق اتنی شدت نہیر یائی جاتی یاخمر کا پینے والا حد شرعی (سزا، تازیانه) کامستحق ہے، کیکن غیرخمریات کا تھم نہیں ہے۔اس طرح میمسکلہ کہ طبیب حاذق جب تک شفاء کواس میں منحصر نہ کرد ہے دوا میں اس کا استعمال جائز نہ ہوگا اور اس کے ساتھ امام ابوصنیفہ کی طرف' تدوییۃ'' ہی نہیں بلکہ تقویة غیرمسکر مقدار کے متعلق جومسکلہ پایا جاتا ہے یامسلم اقوام سے ان سکرات کی تنجارت کی صورت میں عشر ( کروڑ گیری) کے لینے نہ لینے کی جو بحث ہے بمسئله كهسى غيرمسلم آدمى كى شراب كے متكوں كو ڈھوكر كوئى مسلمان مزدوري حاصل رے توبیآ مدنی اس کی حلال اور طبیب ہوگی یا حرام وخبیث؟ العجمو: حقى مذهب مين الخرك متعلق مذكوره بالاسوالات كيسلسله مين جوجوابات یائے جاتے ہیں ،ان کی بنیا دعلاوہ دوسری چیز دن کےامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص اجتہادی اصول برمنی ہے: امام کوفرقہ ظاہر یہ سے اس برتو اتفاق ہے کیص صرت میں جولفظ آیا ہے اُس پراصرار کیا جائے گا۔اتنااصرار کہ غیرمنصوص کا ہم مرتبہ اور ہم وزن نه ہوجائے اس لئے عربی زبان میں الخمر کا اطلاق واقع میں جس شراب پر ہوتا ہے لینی انگور کا وہی خام افشر دہ جس میں آگ پر چڑھائے بغیر اور تیزی پیدا ہوجائے اور قذ ف زَبَد كرد ، يعني كف اور يجين كيينك دے، فقه كے الفاظ ميں: "اذا غلى واشته و قه ذف بالزبد. " کی کیفیت جب اس افشر ده پرطاری به وجائے ،عربی لغت

میں الخمرای نشر آور عرق کا نام تھا، اس زمانہ میں شیمین ، برانڈی ، وسکی جیسے الگ الگ الفاظ ہیں ان کے معنی اور مصادیق بھی مختلف ہیں ، ہر شراب کوشیمین نہیں کہہ سکتے ، گویا اس حد تک امام ابو حنیفہ آ کیک طرح سے انتہائی ظاہریت پہند ہیں لیکن ظاہریہ سے امام جہاں سے مختلف ہوجاتے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے کہ غیر منصوص چیز میں اگر وہی سبب پایا جائے جس کی وجہ سے منصوص شے پر شریعت نے حکم لگایا ہے تو حضرت امام اس سے جائے جس کی وجہ سے منصوص شے پر شریعت نے حکم لگایا ہے تو حضرت امام اس سے اس جی چشم پوشی روانہیں رکھتے ، مثلاً یہی الخمر ہے کہ اس کا بینا نشہ پیدا کرنے کی وجہ سے ہی حرام ہوا ہے اسلئے امام صاحب بید جائز قر ارئیس دیتے کہ حکم صرف الخمر تک محدود کر دیا جائے ، بلکہ جن جن چیز وں میں نشر آوری کی کیفیت پائی جائے گی ان پر یہی حکم لگایا جائے گا، لیکن منصوص غیر منصوص کے برابر نہ ہوجائے اس لئے الخمر کے تمام متعلقہ جائے گا، لیکن منصوص غیر منصوص کے برابر نہ ہوجائے اس لئے الخمر کے تمام متعلقہ جائے گا، نیکن منصوص غیر منصوص کے برابر نہ ہوجائے اس لئے الخمر کے تمام متعلقہ احکام غیر خمری مسکرات پروہ عائم نہیں کرتے ، حتی فی فرجب کی دیگر خصوصیات میں ایک بڑی آ سان نہیں ہے۔

الخمر کے متعلق جوامام ابوطنیفہ کا نقط نظر ہے اور حنی ندہب کی عام کتابوں میں ندگورہ بالا امور اور ان کے ماسوا بھی اس کے دیگر متعلقات کے باب میں جومتفر ق چیزیں نشر آ ورع قیات ومشر و بات کے متعلق ملتی ہیں اور مالکی ند جب کا جوتوسیعی نقط نظر ماکولات کے متعلق ہے اگر ان کوسا منے رکھ لیا جائے تو کیا ان مسلمانوں کے جرم کو جو اس کے استعال میں لا پرواہیوں بلکہ بساا وقات مخالفانہ اصرار اور تمر دسے کام ملے کر، جس عصیان بلکہ بعاوت کے مرتکب ہور ہے ہیں ان مسلمانوں کے جرم کو کیا ہاکا نہیں بنایا جاسکتا ہے؟

اور بیتو میں نے بطور مثال کے فقہی اختلافات کے ایسے دومسکوں کا ذکر کیا ہے جن سے اندازہ لگانے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان اختلافات کی بدولت اسلامی قانون اور اس کے قانون کے دائرہ میں کتنی وسعت پیدا ہوگئی ہے۔

# فقہی اختلافات کا بڑا حصہ دراصل صحابہؓ ہی کے اختلاف بربنی ہے

### اختلافات کے بارے میں قاسم بن محدین ابی برکی بہترین توجیہ:

اہل علم پریہ بات مخفی نہیں ہے کہ جواختلافات آج بظاہر آئمہ مجہدین کی طرف
منسوب ہیں ان اختلافات کا ایک بڑا حصہ دراصل صحابہ کے اختلافات پڑبی ہے، اور
انہی سے منتقل ہوکراختلافات کا بہ قصہ تا بعین وقع تا بعین اوران کے بعد کے طبقات
میں پہنچا۔ اس کا متیجہ بیہ ہے کہ ان اختلافات کے متعلق سوال ابتداء ہی میں اٹھا۔ ام
المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حقیق بھینچ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جن کا شار
انسات آ دمیوں میں تھا جو فقہ اور حدیث کی تاریخ میں فقہاء سبعہ کے تام سے مشہور
ہیں ، انہی کا قول کتا بوں میں بیقل کیا جا تا ہے کہ: -

"لقد نفع الله باختلاف اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم في اعدمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم الاورأى انه في سعته ورأى ان خيرا منه عملة. (الوافئات)

ترجمہ: یعنی نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے جواختلافات ان کے اعمال میں منے خدانے ان سے بیٹیے دیا کہ سلمانوں میں سے جو کوئی صحابیوں میں سے کسی صحابی کے طرز عمل کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اپنے آپ کوئی صحابیوں میں سے کسی صحابی کے طرز عمل کے مطابق عمل کرتا ہے وہ ایسا اپنے آپ کوئنجائش یا تا ہے اور سے محتا ہے کہ اس نے جوکام کیا ہے وہ ایسا کام ہے جسے اس سے بہتر آ دمی نے کیا تھا۔

ان اختلافات میں خدانے افاوہ کا جو پہلو پیدا کر دیا ہے اس کی کتنی بہترین پاکیرہ تو جیہ حضرات قاسمؒ نے فرمائی ہے، لینی اس اختلاف کی وجہ سے ہرمسلمان اب عمل کے ہر پہلو کے لئے اپنے سامنے ایک ایسانمونہ رکھتا ہے جو بہر حال اس سے بہتر کا ہے۔ صحابہ کرام کے اختلافات پر تو خیریہ بات صادق بھی آتی ہے، ہم عاموں کے لئے بہی حال آئمہ کے اختلافات کا ہے کہ امام مالک نہ تھی امام ابو صنیفہ کا تو عمل ہے یا گئے بہی حال آئمہ کے اختلافات کا ہے کہ امام مالک نہ تھی امام ابو صنیفہ کا تو عمل ہے یا

شافعی کانہ ہمی امام احمد بن منبل کا توعمل ہے، اور ہم ہے تو بہر حال سب ہی بہتر اور خبر ہیں۔ اس احساس کے بعد آ دمی اپنے آپ کواگر اس گنجائش میں پائے جس کی طرف مصرت قاسمٌ بن محمدؓ نے اشارہ فر مایا ہے تو آپ بی بتاہیے کہ اس کے سوااس کا دوسرا احساس اور ہو بی کیا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فر مایا،

"ای ذالک اخلات لم یکن فی نفسک منهٔ شینی." ان اختلافات میں اسے جے بھی تم اختیار کرلوتو چاہیئے کہ پھرتمہارے جی میں کھٹکاندر ہے۔

اختلافات کے بارے میں خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بلندنظریات:

اسی زمانه میں خدانے مسلمانوں کوحضرت عمر بن عبدالعزیز جبیبا خلیفہ دیا جسے معلم العلماء کا خطاب اپنے زمانہ کے علاء سے ملاتھا۔اس باب میں ان کا نقطہ نظرتو اتنا بلند تھا کہ اعلانی فرماتے تھے کہ ''مسا احب ان لیم یا بعتد لفو ا ، ایعنی اگر صحابہ مختلف نہ ہوتے تو میرے لئے بینا گوار بات ہوتی ۔اس قدرنہیں ، وہی یہ بھی فرماتے ہیں :

مایسونی ان لی باختلافهم حمو النعم" لینی سرخ اون مجھاتامرور نہیں کرسکتاجتنا کہان کے اختلاف سے میں مسرور ہوں۔''

اینال کی توجیهه وه بھی بھی کیا کرتے تھے"لانه لو کان قولا و احدا کان السناس فی ضیق."لین اگران امور میں ایک ہی فتوی ہوتا تو لوگ تنگی میں مرخاتے۔

اسلام مختلف اقوام وامم اورمما لک واقالیم پراپنے آپ کوجن وجوہ ہے منطبق پاتا ہے ان میں ایک بڑا اہم عضر مسائل کا بیاختلاف بھی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز ہے ہے ان میں ایک بڑا اہم عضر مسائل کا بیاختلاف بھی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز سے ایک منقول ہے، آپ فرماتے ہیں ،الدار می میں ہے،

"لواجتمعوا على شيئ فتركه ترك السنة، ولو اختلفوا فاخذ رجل بقول احد اخذ السنة." (ص٨٠) "يعني الرايك بي بات پروه صحابة متفق موجات

ل سرخ اونث عرب كامحاوره تقامرا داس سے الى چيز ليتے تھے جس سے زياده بہتر اور قيمتی شے و نيا ميں و دسرى ند ہو۔

تواس بات کا جھوڑ ناسنت کا جھوڑ نا ہوجا تا اور جب وہ مختلف ہوجاتے توان میں سے جس کسی کے قول کوکوئی اختیار کرلے گاسمجھا جائے گا کہ سنت ہی کواس نے اختیار کیا۔'' جس کسی کے قول کوکوئی اختیار کرلے گاسمجھا جائے گا کہ سنت ہی کواس نے اختیار کیا۔'' آپ ہی ہے بیمنقول ہے کہ:

"هم ائمة يقتدى بهم فلو اخذ احد بقول رجل منهم كان في سعته."
د العنى المين بيشوا بين جن كى اقتداء كى جاتى ہے پس ان ميں سے جس پيكتول كو استار كر لے گاوہ تنجائش ميں رہا۔"

عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ نے اس خیال کوائی ذات کی حد تک محدود ہیں رکھا۔ سنن الدارمی جیسی متند میں ہے،

"فیل نصصوبین عبدالعزیز لو جمعت الناس علی شین" مطرت محربی عبدالعزیز ہے کہا گیا کہ کاش! آپ لوگوں کوایک ہی مسلک پرشنق کردیے۔"
جن کی نگاہوں میں گہرائی نہی ، دین کی بہی خوابی ان کوا تفاق میں نظر آئی لیکن جوسلمانوں کا امیر اور قائد تھا اور تاریخ نے پنجبر طابعہ کے نچلے جانشینوں میں جے شار کیا ہے، جانتے ہوا تفاق کے اس میموریل کے جواب میں مسلمانوں کو کیا کہتا ہے؟ وہ لینی مسلمان اگر مختلف نہ ہوتے تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بیتو جواب دیا گیا، اس کے بعد اس محف نے جواب میں سلمانوں کو کیا کہتا ہے؟ وہ کی مسلمان اگر مختلف نہ ہوتے تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بیتو جواب دیا گیا، اس کے بعد اس محف الحق میں بیتو جواب دیا گیا، اس کے بعد اس محف الحق میں بیتو جواب دیا گیا، اس کے بعد اس کے باشند ہے اس کے تعلق فیصلہ کریں جن پرائے فقہا عکا اتفاقی ہو:

مر ملک کے باشند ہے اس کے پنی حکومت کی طرف سے مسلمانوں میں بیفر مان جاری کیا جیسا کہ الداری میں ہے:

"فسم كتنب السي الآفاق والني اولمي الابصار ليقضى كل قوم بها اجتمع عليه فقهاء هسم." ليني كارانهول نے اپنتمام محروسه ممالك كارباب بينش ودانش كے نام ميفر مان تكھوا بھيجا،" چاہيئے كه ہر ملك كے باشندے اس كے متعلق فيصله كريں جس بران كے فقہاء كا اتفاق ہو۔"

ظاہرہے کہ اس اتفاقی (متفقہ) فیصلہ کے مطابق عمل کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ مختلف علاقوں کے فقہاء میں جواختلاف تھا اس کے باقی رکھنے کا انہوں نے فرمان نافذ فرمایا تھا اسی شم کے قول ہے:

"من لم يعرف الاختلاف لم يشم انفه الفقه." (الثالمي) جواختلاف كاعالم نبيس،اسكة ناك نے فقد كى يُوجى نبيس سوتھى۔

قادة كلطرف منسوب ہے۔ ياسعيد بن عروبہ كہتے تھے:

"من لم يسمع الاختلاف فلا تعدّهٔ عالمهاً،" (الثالمي) ليعنى جسنة اختلاف نبيس سُنة بين، استيم عالم نشار كرور

قبیصہ بن عقبہ بیان کرتے تھے، "لا یہ المعرف الا بعد الناس" لینی وہ کامیاب نہیں ہوسکتا جواختلافات سے واقف نہیں ہے۔

ان سب میں اختلاف کی وہی اہمیت جمّائی گئی ہے جس نے ایک بوے عظیم نفع کے دروازہ کومسلمانوں پروا کردیا ہے۔ اس لئے بزرگوں سے منقول ہے جبیبا کہ ابوب بختیانی کابیان ہے:

"أمسك المناس أعلمهم بالحتلاف العلماء." لين حكم لكانے ميں جلدى نہ أمسك الناس أعلمهم بالحتلاف العلماء." كرنے والا وہى ہوسكتا ہے جوعلماء كے اختلاف سے زیادہ واقف ہے۔" وہ كہتے تھے كدان كے استادا بن عينيہ كا قول تھا،

"آجر الناس على الفتيا اقلهم علما ماختلاف الناس." ليمن فتوى دين مين زياده جرى وبى موسكتا ہے (يعنى كى چيز كے متعلق قطعى حكم لگادينا كه بيرطلال ہے يا حرام )جواختلاف سے ناواقف ہوگا۔"

اور پچ تو بیہ ہے کہ جن بزرگوں کی تربیت و پر داخت نبوت کبریٰ کی براہِ راست صحبت دنگرانی میں ہوئی تھی انہوں نے اپنے اختلافات میں بھی اتفاق کا ایک ایسارنگ شروع ہی میں بیدا کر دیا تھا کہ بجزنفع کے ان اختلافات پرکوئی دوسرا نتیجہ ہی کیا مرتب

#### ہوسکتا تھا مسحابہ کا ذکر کر کے الشاطبی نے بالک سیح کھا ہے کہ:

"انما اختلفوا فيما اذن لهم من اجتهاد الرأى والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصاً، واختلفت في ذالك اقوالهم فصاروا محمودين لانهم اجتهدوا فيما امروا به."

(PAI57)

لیعنی وہ انہی باتوں میں مختلف ہوئے جن میں اپنی رائے سے اجتہاد
کرنے کا انہیں تھم ملا ہوا تھا، یہ کہ جن حوادث کے متعلق نص میں کوئی
صراحت نہ طے تو کتاب وسنت سے استنباط کریں اور اس میں ان کے
اقوال و آراء مختلف ہو گئے اوروہ اپنے اس اختلاف میں مستحق مدح
وستائش ہیں کہ جس بات میں انہیں تھم اجتہا دکا دیا گیا تھا ان ہی کے متعلق
انہوں نے تھم کی تھیل کی۔

اور یہی سیدھی سادی بات تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اختلافات کے ان قصول کو نہ عہد صحابہ میں قرآنی مطالبات سے متجاوز شمجھا گیا اور نہ اس کے بعد قرآن کی خلاف ورزی کا الزام ان پر عائد کیا گیا، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے سیچ خیرخواہوں نے اسی کو خیر تھہراتے ہوئے ان کے منافع کے پہلوؤں کو مختلف طریقوں سے اُجا گر کرنے کی کوشش کی۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اکا ہر ملت کے جو خیالات ان اختلافات کوشش کی۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اکا ہر ملت کے جو خیالات ان اختلافات کے باب میں حضان کی ایک طویل فہرست پہلے درج ہوچگ ہے۔ اس عہد کے بعد بھی ارباب نظر کے سامنے اور بھی عجیب وغریب نکات آتے رہے۔ مشلا خبر الخاصة کی جمی ارباب نظر کے سامنے اور بھی عجیب وغریب نکات آتے رہے۔ مشلا خبر الخاصة کی صدیثوں کی بنیاد پر جواختلافات مسلمانوں کی عملی زندگی میں پائے جاتے ہیں یعنی کوئی اپنی نمازوں میں رفع البیدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ، آئین کے لفظ کوکوئی بآواز بلندادا کرتا ہے اور کوئی اس دعا ہے کلمہ کو خفیہ ادا کرنا بہتر سمجھتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیادراس قسم کرتا ہے اور کوئی اس دعا ہے کلمہ کو خفیہ ادا کرنا بہتر سمجھتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیادراس قسم کے دیگر اختلافات ان مختلف آٹار اور اخبار کے نتائے ہیں جو ان مسائل کے متعلق کے دیگر اختلافات ان مختلف آٹار اور اخبار کے نتائے ہیں جو ان مسائل کے متعلق کے دیگر اختلافات ان مختلف آٹار اور اخبار کے نتائے ہیں جو ان مسائل کے متعلق

خبرالخاصة كى را ہوں ہے مسلمانوں میں پہنچے۔

اختلاف عمل رسول التصلى الثدعليه وسلم كي محبت كاا قتضاء

منتخ تحى الدين ابن عربي كانظرية:

شیخ محی الدین ابن عربی نے اسیے طویل مضمون میں ان اختلافی مسائل کے تعلق بینقطه پیدا کیا ہے کہ کسل انسانی میں جوسرایا محمستودہ صفات بنا کر پیدا کیا گیا تها، ابيهاستو ده صفات كه شاعرالنبي صلى الله عليه وسلم كامشهور نعتبيه مصرعه "ف انك قه د حلقت كما تشاء" ليني آپ اس طرح پيدا كئے گئے جيها كه آپ جا ہے تھے، شعر نہیں بلکہ واقعہ اور حقیقی واقعہ تھا، ظاہر ہے کہ جوابیا ہو، اس کے ہر فعل اور ہر نعل کے ہر پہلوکوابد تک اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کے لئے اگر قدرت نے بیرکیا کہ سی نہ سی جماعت یا فرد کے دل میں بیر بات ڈال دی کہای کووہ اختیار کرے تو محبت کا اقتضاء اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے؟ مین کا خیال ہے کہ جونماز وں میں رفع البدین کرتے ہوئے خدا کے سامنے جھکٹا اور الحتاہے وہ بھی اس کے خل کے جلوے کو خدا کے سامنے پیش کرر ہاہے جسے خدا جا ہتا ہے، اور جواس عمل کے بغیرا پی نمازیں ادا کرتا ہے وہ بھی وبي كرر باہے جوخدا كامحبوب كرتا تھا۔

فتوحات مکید کے مختلف مقامات میں شیخ ابن عربی نے اسیناس نظریة کاؤکر کیا ہے۔ ہرمسکلہ کے دو پہلوہوتے ہیں ایک مہل اور دوسرا دشوار

عبدالوماب شعراني كانظرية الميزان:

سيخ بى كے عالى عقيدت مندول ميں ايك عالم صوفى علامه عبدالو ہاب الشعراني لزرے ہیں، انہوں نے تو ایک دومسکلوں ہی میں نہیں بلکہ شریعت کے تمام ابواب ونصول، مسائل وجزئیات کے اس قتم کے اختلافات سے تفع اٹھاتے ہوئے ان کو ا یک مستقل نظام میں ڈھال دیا ہے ، خیم بری بری کتابیں انہوں نے اینے اس نظام نو

لو پیش نظر رکھ کر تالیف کی ہیں، سب کا حاصل بیہ ہے کہ اختلاف مسائل کے جس مسئلہ کو بھی لیا جائے اختلاف کے بہی معنی میں کہ بچائے ایک پہلو کے اس میں دو پہلو بیدا ہوتے ہیں عام طور پران پہلوؤں میں ہے کسی ایک پہلوکور جے دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کیکن شخ بجائے ترجیح کے بیہ کہتے ہیں کہان پہلوؤں برغور کرو، یقیناً عمل کرنے والوں کے لئے ان میں کوئی پہلونسبتاً ذرا دشوار ہوگا اور کوئی آسان وہمل ،اور یمی حال عمل کرنے والوں کا بھی ہے تیعنی وہ قوی ہوں سے یا ضعیف پس دشوار پہلو كے متعلق سمجھا جائے كماس كاتعلق قوت والوں سے ہے اور جو پہلواس تعلى كا آسان وہبل ہوسمجھا جائے کہ اس کا تعلق کمزوروں اورضعیفوں سے ہے۔مثلاً مردہ جانور کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے یانہیں، فقہاء کا اس میں اختلاف ہے، امام شعراتی کہتے ہیں کہ مالی حیثیت سے جوضعیف اور کمزور ہو، جاہئے کہ وہ اس پہلوکو اختیار کرے کہ دباغت ہے مردار کی کھال یاک ہوجاتی ہے درنہ غریب کی بکری بھی مفت مرتنی اور کھال ہے کچھ فائدہ اٹھا سکتا تھا اس ہے بھی محروم ہوجا تا ہے۔ لیکن خدا نے جسے دولت وثروت دی ہے اس کی ضرورت مردار کی کھال کے بیجنے برائلی ہوئی نہیں ہے، جابئے کہ وہ عدم طہارت کے پہلوکوا ختیار کرے۔الشعرانی نے اختلافات كے سارے ابواب كواس اصول يرمرتب كرديا ہے۔ائے اس نظرية كانام انہوں نے المیز ان رکھا ہے، مسئلہ اور اس کے مختلف پہلوؤں برعمل کرنے والوں کی مختلف صيثية ل كى طرف رجوع كركة خريس "فرجع الامر الى موتبتى المعيزان" كم دیتے ہیں، بعنی بات میر ہے مقررہ میزان پرتل کریوں بٹ گئی، میزان الکبری نامی کتاب جواس باب میں ان کی مشہور کتاب ہے بمصراور ہندوستان دونوں ملکوں میں حیب کرشائع ہو چکی ہے۔

اختلافات فطری اور لازمی ہیں: ببرطال اختلافات کے ان قصوں میں مسلمانوں کو بیجائے کئی ضرر دنقصان کے ہمیشہ اس قسم کے منافع دفوائد پوشیدہ نظر

آئے، وہ جانتے تھے کہ اختلافات انسان کی اس مضبوط زندگی کی ان خصوصیات کا لا زمی اور قدرتی نتیجہ ہیں جن کے ساتھ متصف ہو کرانسان اس دنیا میں بیدا ہوا ہے۔ شربعت کا وہ ذخیرہ جوشیوع عام اور استفاضہ کی راہ ہے امت میں منتقل ہوا ہے ، اس و خیرہ کوالگ کردینے کے بعد''خبرالخاصۃ'' والی چیزیں ہوں یا قیامت تک پیش آنے والے الحوادث والنوازل كا وہ لامحدود سلسله ہوجن برحكم لگانے كا كام اجتهاد واشنباط کے ملکہ رکھنے والی ہستیوں کے سپر دخو دشریعت اور شارع نے کر دیا ہے، شریعت کے اس حصه کے تعلق کیا میکن تھا کہ ہرایک اسی نتیجہ پر پہنچے جس پر دوسرا پہنچا ہو؟ آ دمی کا حال میہ ہے کہ باوجود آ دمی ہونے کے نہ کسی کی صورت دوسروں کی صورت سے ملتی ہے نہ آتھ میں ملتی ہیں نہ ناک ملتی ہے ، انتہا ہیہ ہے کہ ایک کی آ واز ووسرے کی آ واز ہے، ایک کی جال دوسرے کی جال ہے بھی الگ ہوکر پہچانی جاتی جاوريد"فِي أي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ" يعي "جسصورت كساته والتجي جوڑ دیا'' کے ارادہ قاہرہ کا حیرت انگیزتماشہ ہے، جو حال ظاہر کا ہے یہی اور بجنسہ یہی حال باطنی صفات وجذبات بحواطف ومیلانات کا بھی ہے۔اس کا بتیجہ ہے کہ لاکھول لا کھاشترا کی نقاط کے باوجود تجربہنے ثابت کیا ہے کہ دوآ دمیوں کی طبیعت بالکلیہ ہر جہت اور ہرلحاظ ہے ایک سی نہیں ہوسکتی اور جب واقعہ کی یہی صورت ہے تو شریعت کے جس حصہ کی توضیح وتشریح اور تحقیق وتنقیح اور ان مختلف روایات کی جو' خبر الخاصہ'' کی راہوں ہے مروی ہوتی ہیں ہ ان کے متعلق تطبیق وتر نیے وغیرہ کے کارو بار کوامت کے سپر دکر دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اختلافات کار دنما ہوناان میں ایک قدرتی بات تھی ، بلكه سيج توبيه ہے كه بالفرض اگر بيركام بھى خدا اور رسول صلى الله عليه وسلم كى طرف سے انجام دے دیا جاتا جب بھی کیا اختلافات کے بیدوروازے بند ہوسکتے تھے؟ ایک ہی بات کے بچھنے میں جب سب برابر نہیں ہوسکتے ،اور نہیں ہوتے ہیں ،خور پیغمبر صلی اللہ عليه وسلم نے "رُبَّ حَامِلُ فِيفُهِ غيرُ فقيهِ" (بسااوقات فقد كے حامل خودا سكے بجھنے

والے نہیں ہوتے ) والی مشہور حدیث میں قہم کے مختلف مدارج کی طرف اشارہ فر مایا ہے،اس علم کو جو پیغمبر کوخدا کی طرف سے عطا ہوا ہے موسلا دھار بارش سے تشہید دیتے ہوئے آتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے والوں کومختلف فتم کی زمینوں کی شکل میں جو تشیم فرمایا ہے اس سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک ہی بات سمجھنے میں سب برابرنہیں ہوتے ہیں۔ پھراگرشریعت کےسارے کلیات وجزئیات کو قطعی ،صریح اور واضح نصوص کی شکل بالفرض اگر عطا کر بھی دی جاتی ، اور جو چیز عادۃ ناممکن ہے وہ واقع بھی ہوجاتی ،تو فہموں کےاس اختلاف ہے مختلف لوگوں کے نکا ہے ہوئے نتائج میں جواختلاف پیداہوتا اور ہوتا کیا، ہوااور ہور ہاہے اس ناگزیراختلاف کے انسداد کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟ قرآن کی مشہورآ بیتی جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا جا ہتا تو افراد انسانی کوبھی ایک ہی امت بنادیتا، آخر حیوانات نباتات جو وحدت کے اس رنگ کو قائم کئے ہوئے ہے ہاتھیوں کی ایک امت ہے، طوطوں کی ایک امت ہے، سب کا کھانا پینار ہنا سہنا اور سب کے احساس وا دراک کا ایک حال ہے، جس نے بیکر دکھایا ہے، کیا آ دمی میں اس رنگ کو پیدا کرنے سے وہی قدرت عاجز تھہرائی جاسکتی ہے؟ لیکن جب ایسانہیں ہوا تو اس کے بہی معنی ہیں کدافراد انسانی کا ظاہراً و باطناً مختلف ہوناایک قدرتی بات ہے۔ بلکہ سور وُہُو دکی آیت:

"وَلَوُ شَاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسِ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَلاَ يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ إِلَّا مَنْ وَلِمُ فَا عَلَمَ وَلِمْ لِلْكَ خَلَقَهُمُ "لِينَ الرَجِا بِهَا تِيرارب تو بناديتالوگوں کوايک امت اور بيه بميشه مختلف رہيں گے مگروہی جن پررتم کرے تیرارب اوراس کے لئے پیدا کیا ہے ان کو۔۔

 ضمیر کامر جع الناس ہے اور ولِدلِک کا اشارہ الی صورت میں اختلاف کی طرف ہوگا۔

ہبر حال جس طریقہ ہے بھی دیکھا جائے مشاہدہ اور تجربہ کی راہ ہے ہویا قرآن
وحدیث کی روشنی میں، ہر حال میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ افرادِ انسانی کا اختلاف
مصنوی نہیں بلکہ قدرتی ہے۔ بنانے والے نے آدمی کی ساخت ہی الی رکھی ہے کہ
باہم ان کامختلف ہوجانا نا گزیر تھا۔ اس کے ازالہ کا خیال قدرت سے مقابلے کا خیال
ہے۔ البتہ اس سم کی جبتی صفات کے مفاسد کے روکنے کی کارگر تدبیر ہمیشہ یہی رہی
ہے کہ ازالہ نہیں بلکہ امالہ کر کے بجائے نقصان کے ان سے نفع اٹھایا جائے اور اسلام
نے کہ ازالہ نہیں بلکہ امالہ کر کے بجائے نقصان کے ان سے نفع اٹھایا جائے اور اسلام

نے بین کیا بھی ہے۔ اختلافات كا از المهبيس اماله كركے نقع اٹھايا گيا: اس نے دين کے یک حصہ کوتو شیوع عام اور استفاضہ کی راہ ہے لوگوں میں اس طرح پھیلا دیا کہ خود ئر بعت کے العیاذ باللہ غلط یا سیح ہونے کا احتمال تو ان کے قلوب میں پیدا ہوسکتا ہے جو نضرت سلی الله علیه وسلم کی نبوت پرایمان نہیں لائے ہیں الیکن بیہ بات که جس حصہ کو بید کیفیت عطاء کی گئی ہے وہ اس دین کے اجزاء ہیں جس کی تبلیغ محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمائی ، اس کا انکار آ دمی کے بس سے باہر ہے، مثلاً خود قر آ ن کا یا جو چيزي اسلام كى اس راه سے پينى بي جس راه سے قرآن يہنيا ہے ان كا۔ البينات يرمنفق بصرف غيربيناتي مسائل ميں اختلاف: قرآن ميں اس کا نام البینات رکھا گیاہے، لینی ان کا دین کے عناصر واجز اء میں ہوناایک الی کھلی ا بین حقیقت ہے جس کا انکار عقل وفطرت کی صدود سے خارج ہے ان ہی البینات پر متفق دمتحد کر کےمسلمانوں کےاختلافی پہلوکاامالہان امور کی طرف کر دیا گیا ہے جن کی حیثیت وین میں البیّنات کی نہیں ہے یعنی البیّنات میں منفق ومتحد ہوکرا گرغیر بیّناتی مسائل میں اختلاف بھی پیدا ہوجائے تو اس اختلاف کوابیا اختلاف قرار نہیں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک ٹولی دین سے یا ایک فرقد کا مذہب دوسرے فرقد کے مذہب

ہے جدا ہوجا تا ہے۔اور یہی وہ بات تھی کہ ابتداء ہی ہے لینی عبد صحابہ ہی ہے ان امور میں مختلف ہوتے رہے لیکن اس اختلاف کوانہوں نے چنداں اہمیت نہیں دی اور بیرتو بھی ہوا ہی نہیں کے محض اس اختلاف کی وجہ ہے مسلمانوں کے کسی گروہ کو د وسرے طبقہ ہے جدا کیا گیا ہو بلکہ اس اختلاف میں افا دے کے نت نئے پہلومختلفہ و ماغوں میں پیدا کرتے رہے اور سے تو بیہ ہے کہ گذشتہ تیرہ صدیوں میں مختلف ا قالیم وامصار میں بزرگوں کے جن خدا دا کمالات کا ظہور اسلام کے مختلف شعبوں میں ہوتا ر ہااس کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہان کے برویے کارلانے میں ان اختلا فات کا بھی حصہ ہے،ان ہی کی تحقیق تفتیش ، تنقید و تنقیح اوران میں تطبیق وتو فیق وتر ہے کی کوششوں ہی کا تو ریز نتیجہ ہے کہ دنیا ہیں مسلمانوں کی امامت و پیشوائی کا جلیل منصب جس پر وہ مر قراز ہوئے، اور اپنی جان کا ہیوں کا جوصلہ اس دن ان کے سامنے جب آئے گا، جس دن ہرصاحب فضل کوعطا ہوگا، آج اس کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔سورہ ہود کی مٰدکورہ بالا آیت کے متعلق بعض ارباب نظر کی نظر جو یہاں پہنچی ہے جسے قاضی بیضاوی نے ان الفاظ میں اوا کیا ہے "او الیہ والی الرحمة" لین ذلک کے اسم اشاره کا اشارہ اختلاف کی طرف بھی ہوسکتا ہے اور رحمت کی طرف بھی ہوسکتا ہے۔ تو جہاں تک واقعہ ہے تو اس سے تو اس کی تائید ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ میلانات ور جحانات کے فطری اختلاف کے زُخ کو' البینات' سے ہٹا کر جن لوگوں نے''الذین''کے غیر بیناتی حصہ کی تحقیق وریسرچ کی طرف پھیردیا، ظاہرہے کہ اپنے اجتهاد وکوشش کےصلہ ہے وہ محروم نہیں ہوسکتے ، اور محروم کیامعنیٰ خدا کی رحمتوں اور کرامتوں کے وہ مستحق نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ بس کھلی ہوئی بات ہے کہ یہی اختلاف ان کے حق میں ذریعہ رحمت بن گیا اور یوں "ذلک" کے اسم اشارہ کا اشاره اختلاف اوررحمت دونوں کی طرف سیحے ہوجا تاہے۔ یمی وجوہ واسباب ہیں جن کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ انسانی افراد کے باہمی

اختلافات کے ازالہ کی کوشش دنیا کے جن مکاتب خیال میں جاہا جاتا ہے خواہ ان کا تعلق دین ہے ہویا دنیا ہے، یازندگی کے کسی شعبہ سے ہو بیا یک لاحاصل کوشش اور یے معنی سعی ہے، بلکہ رینصب العین خود اس نصب العین کے غلط اور باطل ہونے کی ولیل ہے،ضرورت جو پچھ بھی ہے وہ از الہ کی نہیں بلکہ صرف امالہ کی ہے اور یہی تدبیر اسلام نے اختیار کی اورمسلمان ابتداء سے اس پڑمل پیرار ہے۔ اس ندہبی اختلاف کی جو تاریخ اسلام میں مرتب ہوئی ہے سنتے ہو کہ اس کے

واقعات كيابي ،خودامام ما لك راوي بي:

عياسي خليفه منصوراور بإرون الرشيد كامالكي فقه كوسر كاري مذبهب راردييخ كااراده اورامام مالك كالسيعاختلاف:

"قال لمّا حج المنصور قال عزمت على ان آمر بكتابك هذا التي رضعته، فتنسخ ثم ابعث الى كل مصر من امصار المسلمين فيها نسخة آمر هم أن يعملوا بما فيها ولا يتعددوه الى غيره. (ميزان الكبرى للثعراني) بعنی جب عباسی خلیفہ منصور نے جج کیا تو اس نے مجھے سے بعنی امام مالک سے، کہا کہ میں نے بیر پختذاراوہ کرلیا ہے کہ جو کتابیں آ بے نے کھی ہیںان کی نقلیں کرواؤں، پھرمسلمانوں کے ہر ہرشہر میں انہیں بھیج کریپے فرمان کردوں کہلوگ انہی کتابوں کے مطابق عمل كرين،ان كى حدود يه متجاوز جوكراوركو ئي طريقة بندا ختيار كرين \_'' امام مالک کوخود تو کیا خیال آتاء ان سے اختلاف رکھنے والوں کے متعلق اس بادشاہ کے عدل میں خیال بیدا ہوتا ہے اور پختد ارادہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اپنی عسكرى اورسياسي قوت ميں غالبًا روئے زمين پراس زمين پراس وقت كا سب ہے بروا طاقتور بادشاہ تھا۔اپی سلطنت کے سارے دسائل وذرائع کوامام مالک کے قدموں پر اس لئے ڈال دیتا ہے کہ جوان ہے اختلاف کرتے ہیں ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمہ کردیا جائے اور جس تکوار کوامام مالک کے ہاتھ میں دے رہاتھا اگر لے لیتے تو کامیا بی میں بھی شک وشبہ کی گنجائش نہ تھی، لیکن خلیفہ منصور کے اس ارادہ سے مطلع ہونے کے بعدامام صاحب نے جوجواب دیا تھاوہ بہتھا۔

"یه امیسر السمؤمنین لا تفعل هذا. "اے مسلمانوں کے امیراییا ہرگز نہ سیجے، کیوں نہ سیجئے خود ہی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فان الناس قد سبقت اليهم اقاويل و سمعوا احاديث وروَوا روايات والحدد كل قوم بما سبق اليهم ودانوا به، فدع الناس وما اختار اهل كل بلدتهم لانفسهم." ليني مسلمانول كي پاس دوسر علاء كاقوال بهي بهنج كي بين مسلمانول كي پاس دوسر علاء كاقوال بهي بهنج كي بين ، حديثيل وه سُن كي بين ، روايتي روايت كر كي بين ، لوگول كي پاس بات پهله بين ، حديثيل وه مُل بيرا ، و كي بين ، پس مرآ بادى كي باشند بو با تيل اليا الي افتيار كر كي بين ان بى كي ساته لوگول كوچهوژ د يجئ ـ

کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد منصور کے بعد عہاسی حکومت کا جو تیسرا خلیفہ ہارون الرشید تھا وہ بھی جج کے سلسلہ میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچتا ہے، امام مالک سے اس کی بھی ملاقات ہوتی ہے خودامام ہنی اس قضہ کے بھی راوی ہیں:

"وشاورنسی هارون المرشید فی ان یتعلق المؤطا فی الکعبة ویحمل الناس علی مافیه "بینی بارون الرشید نے مجھے اس بارے میں مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ میں المؤطا (امام مالک کی کتاب) لٹکا دی جائے اور عام مسلمانوں کواس کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کیا جائے "جواب میں اس وقت بھی امام صاحب نے یہی فرمایا:

"لا تفعل فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع وتفرقوا فى البلدان وكل مصيب" (يزان الكبرى) يعنى اليانه يجيئ اسك كرسول الله صلى الله عليه وسلم كصحابه اسلام كفروى مسائل، (يعنى البينات ميں كرسول الله عليه وسلم كے صحابه اسلام كفروى مسائل، (يعنى البينات ميں

نہیں) باہم اختلاف رکھتے تھے وہی لوگ مختلف آبادیوں میں پھیل گئے ان میں ہر ایک حق صواب پررہا۔''

مطلب وہی تھا کہ اختلافات کی بیشکل اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، نبوت کے صحبت یا فتوں نے جب اس کے از الدکی کوشش نہیں کی بلکہ زیادہ تربیا ختلا فات ان ہی کے اختلا فات ان ہی کے اختلا فات پر بنی ہیں تو جس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے خواہ مخواہ ہٹانے کی کیا ضرورت ہے۔

اور پچھ وہی اس معاملہ میں منفر دنہ تھے پچھ پہلے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ اتعالیٰ عنہ کے مختلف اقوال میں سے اس فرجی اختلاف کے متعلق بیالفاظ نقل کر چکا ہوں ، ان سے جب بیخواہش کی گئی کہ مسلمانوں کوایک ہی مسلک پر کاش آپ ہز در حکومت جمع فرمادیے تو آپ نے جواب میں یہ کہتے ہوئے کہ مسلمانوں میں اگریہ اختلافات نہ ہوتے تو بہات مجھے اچھی نہگتی ، مما لک محروسہ میں یہ فرمان جاری فرماد یا تھا" نیست نہ ہوئے تو یہ بات مجھے اچھی نہگتی ، مما لک محروسہ میں یہ فرمان جاری فرماد یا تھا" نیست کی قوم ہما اجتمع علیہ فقہاء میں '(الداری ص ۸۰) بینی ہر چگہ کے لوگ اس کے مطابق فیصلہ کریں جس یران کے فقہاء ہیں۔''

بس وہ تھامسلمانوں کے اماموں کاروتیہ ان مذہبی اختلافات کے متعلق ،اور بیتھا امراء وسلاطین کاطرزعمل ، کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے مشورہ کے بعدامام مالک نے جوجواب دیا تو ہارون الرشید نے من کرکہا:

"یا اہا عبداللہ و فقک اللہ" لینی اے ابوعبداللہ (امام مالک کی کنیت ہے) خدا نے آپ کوتو فیق فرما کی (جوبہ بات سمجھائی)"

اور یکی میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمارے عوام ہوں یا خواص، ند ہبی پیشوا ہوں یا سیاسی زعماء،اس باب میں سب کا ایک خیال شروع میں بھی یہی تھا، درمیان میں بھی یہی رہا در آخر میں بھی یہی رہا،لیکن نہ جائے والوں کو کہاں تک سنایا جائے ۔حضرت یہی رہما اللہ علیہ کے متعلق کتا ہوں میں جو یہ واقعہ مل کرتے ہیں کہ:

"ترک القنوت لما زار قبر ابی حنیفة و ادی صلواة الصبح عنده و قال کیف اقنت بحضرة الامام و هو لا یقول به" (میزان الکبری) یعنی جبام ابوضیفه کے مزار کی زیارت کوتشریف لے گئة انہوں نے (امام شافعی) صبح کی نماز میں قنوت کی دعا جھوڑ دی اور فرمایا امام کے سامنے کیسے پڑھوں وہ اس کے قائل نہ سیخ "بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ خودامام شافعی فرماتے ہے،

"صليت الصبح فلم اجهر بالبسملة ولا قنت حياء من ابى حنيفة" (جوابرمفيد)

لیمن میں نے صبح کی نماز پڑھی تو بسم اللہ زور سے نہ پڑھااور قنوت کی دعا بھی امام کے شرم سے نہ پڑھی۔

تقریباً اسی شم کی بات صلیوں کے امام احمد بن طلبل سے بھی منقول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ دوضو کے بعد جس کی نکسیر پھوٹی ہو یااس نے تجامت (پچھٹا) لگوایا ہو کیااس کے پیچھے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں؟ باوجود بکہ امام احمد کا ند ہب تھا کہ ان چیز وں سے یعنی خون نکلنے سے وضوٹو ہے جاتا ہے، لیکن صحابہ ٌوتا بعین میں ایک جماعت اس کی قائل نہ تھی جن میں سعید بن المسیب مدینہ کے افضل التا بعین بھی ہیں، امام احمد نے جواب دیا:

"كيف لا اصلى خلف سعيد بن المسيّب" (فآوي ابن تييس ٢٨٥) لعن مين سعيد بن المسيب كي يجهي نماز كيب ندير هول گا-

د کی رہے ہیں خود براہ راست اسلام کے فقہی مکا تب خیال کے ان آئمہ کا ذاتی خیال۔ ندجی اختلافات کی ان شکلوں کے متعلق کیا ہے، حنفیوں کے مشہور امام یعنی الا مام الثانی قاضی ابو بوسف کے متعلق ہدائے وغیرہ میں بید سئلہ موجود ہے کہ عید کی نماز میں ہارون الرشید کے منشاء کے مطابق انہوں نے اپنے استادامام ابو صنیفہ کے مسلک کو چھوڑ کر اس فتو کی پڑمل کیا جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے، بلکہ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ قاضی ابو بوسف مدینہ میں ہارون الرشید کے ساتھ تھے، اس زمانہ او یہ بھی لکھا ہے کہ قاضی ابو بوسف مدینہ میں ہارون الرشید کے ساتھ تھے، اس زمانہ

کے دستور کے موافق ہارون ہی کوامامت کے لئے آگے بردھایا گیا، وضو کرنے بعداس نے تجامت ( یجھنے ) کاعمل اینے اوپر کرایا تھا جس میں خون نکلاتھا، حتی مذہر كى رو سے وضو توٹ كيا، كيكن امام مالك تے جوخون نكالنے سے وضو تو شنے كے قائل نہیں تھے اس حال میں ہارون کونماز پڑھانے کافتو کی دیا اورخود بغیر کسی تذبذب کے ہاتھ باندہ کر چیچھے کھڑے ہو گئے 'فصلی خلفہ ولم یُعد'' ابو پوسف نے ہارون کے يتحصے نماز پڑھی اور پھرا ہے ہیں لوٹایا ، دیکھوفیاوی ابن شمید کس ۱۳۸ ، ج۲\_ اختلا فات کی نوعیت اصولی اختلا فات کی نہیں ہے: یہی تو کہتا ہوں کہ خود امام ابوحنیفہ ؓ اور ان کے تلانہ ہ قاضی ابو پوسٹ اور محمہ بن حسن الشیبانی وغیر ہم حضرات میں فقد کے ہر باب میں جواختلا فات یائے جاتے ہیں اگر چہوام میں مشہور كراديا كياب كمان اختلافات كي نوعيت اصولي اختلافات كي نبيس بيلي ہی کہہ چکا ہوں کہاصولی اختلافات لیتنی دین کے ''المینات'' میں الحمد للدان بزرگوں میں قطعا کسی نشم کا اختلاف نہیں ہے، اختلافات جو پچھ بھی ہیں وہ ندہب کےصرفہ غیر بیناتی حصہ ہے متعلق ہیں، پھر رہ کہنا کہ دوسرے آئمہ اور امام ابوحنیفہ میں اصولی اختلافات ہیں، سی جی نہیں، جس متم کے اختلافات امام ابوحنیفہ اوامام شافعی میں نظر آ تے ہیں بجنسہ اس نوعیت کے اختلافات امام ابوصنیفہ اور ان کے تلامذہ میں بھی تقریباً شریعت کے ہرباب میں یائے جاتے ہیں۔ امام ابوحنیفه اور ان کے تلامذہ میں بھی اختلافات: میرے نزدیک اس تا تاری عالم علامه بارون شهاب الدین المرجانی کی به تنقید جوقول مشہور برانبوں نے کی ہے بالکل سے ہے اور واقعات کے مطابق ہے، ان کی کتاب "ناظورة الحق" \_ مولاناعبدالحي فرجي مرحوم في النافع الكبير "مين تقل كيا ب "ليت شعري ما معنى قولهم ان ابا يوسف ومُحمّد وزفروان خالفوا ابا حنيفة في بعض الاحكام لكنهم يقلدونه في الاصول ما الذي يريدون به".

لینی بچھ بچھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کا اس سے کیا مطلب ہے کہ ابو یوسف ہمخد اور زفر نے بھی اگر جہ امام ابوصنیقہ سے بعض احکام میں اختلاف کیا ہے لیکن بیلوگ امام ابوصنیفہ کی اصول میں تقلید کرتے ہیں۔

پھرخود ہی المرجانی نے بڑے بسط وتفصیل سے مختلف شواہد ونظائر کی روشی میں سے خابت کر دیا ہے کہ اختلافات کی ان دوقسموں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے ،اس لئے ان کا خیال ہے کہ امام شافعی و مالک وغیر ہم حضرات کو جس طرح امام ابوصنیفہ کے مقابلہ میں مجتبد مطلق سمجھا جاتا ہے کوئی وجنہیں ہے کہ امام ابویوسف وحمد وغیر ہم کو بھی اجتہا دمطلق کے اس منصب سے اتار کر مجتبد مقلد تھرایا جائے۔ آخر میں انہوں نے اجتہا دمطلق کے اس منصب سے اتار کر مجتبد مقلد تھرایا جائے۔ آخر میں انہوں نے ابھا ہے کہ چونکہ بیدلوگ امام ابو حنیفہ کے شاگر دیتھاس لئے اپنے آپ کو تلمند آامام ابو حنیفہ کے شاگر دیتھاس لئے اپنے آپ کو تلمند آامام ابو حنیفہ کے شاگر دیتھاں گئے اپنے آپ کو تلمند آلمام ابو حنیفہ کے شاگر دیتھاں گئے دیتے اس کے اس خیال کی حیثیت ابو حنیفہ ہی کی طرف منسوب کرتے رہے اس لئے کسی مستقل کھتب خیال کی حیثیت سے ان کے نظریات مجتبدات نے شہرت حاصل نہیں کی ورنہ بقول ان کے:

"لو انهم او لعوا بنشراً رائهم بین المحلق لکان کل ذلک مذهبا منفر دا عن مذهب ابی حنیفة." (النافع الکبیر) بینی اگر بیلوگ (تلانده امام) مجمی عام لوگول میں اپنے آراء کی اشاعت کی طرف متوجہ ہوجائے توان کا بھی ایک مستقل مذہب امام ابوطنیفہ کے کمتب خیال سے جدا ہوتا۔

 جن امور میں امام سے ان کے شاگر دوں کو اختلاف باقی رہتا تھا وہ مجلس کی یا دواشت
میں اختلافی نوٹ کی حیثیت عے التزاماً درج کیا جاتا تھا، آئندہ معلوم ہوگا کہ شور کی کی
مجلس میں بحث وتحیص، سوال وجواب، اعتراض وتنقید کی گفتی آزادی ہرایک کو حاصل
تھی، اور اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ذہبی مسائل کے اختلافات کی نوعیت امام اور
الن کے شاگر دوں کی نگاموں میں کیا تھی، اپنی رائے سے اختلاف رکھنے والوں کو اگر بیہ
لوگ العیاذ باللہ دین کے دائرہ سے انحاف کرنے والوں میں شار کرتے تو ان تعلقات
کا باہم ان میں باتی رہنا کیا ممکن تھا۔

ہراختلاف کرنے والاحق برہے: میرامطلب بیہے کے "البینات" کے سوا جن کی تفصیل گزر چکی اور بتایا جاچکا ہے کہ شروع سے ان کی تبلیغ واشاعت میں پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے جانشینوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار فرمایا کہ ندہب اسلام کے عناصر واجز اء میں ان کا ہونا اتنابدیمی اور بین حقیقت بن چکی ہے، کہ اسلام کے ساتھ جزئیت کا جو تعلق ان کا ہے اس کے ماننے پروہ بھی مجبور ہیں جوسرے سے اسلام بی کوبیس ماننے ،اس کئے اسلام کے اس حصہ میں اختلاف ڈالنے والوں کا حال تواور ہے جن کا حال آ کے بیان ہوگالیکن میں ند ہب کے جن اختلا فات کا تذکرہ اس وقت كرر بابول ان كے متعلق بيرن كر آپ كوجيرت بيوگى كدان اختلافات كے متعلق ایک دوبیں اسلام کے آئمہ وعلماء کی اکثریت کا بی خیال ہے کہ اس قتم کے مسائل میں اِختلاف کرنے والوں میں سے کسی کو برسرغلطی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ صرف بہی نہیں بلكه يقين كرنا حاميئ كدان ميں ہرا يك حق پر اور مذہباً وہ راہ صواب پر ہتے جس كا دوسرا مطلب یمی ہوا کہ مطلق تفی واثبات کے جس تناقض کومحال قرار دیتی ہے اختلافات کے مسئلہ میں سارے علماء وآئمہ کی رواداری کو یا بول سمجھنا جا بیئے کہ اس حد کو پینی ہوئی ہے کہ منطق کے اس قاعدہ کی پرواہ بھی گویا ان کے نز دیک ضروری نہیں قرار دی گئی ، اور بیرائے کچھ غیروں کی تالیوں اور اپنوں کی گالیوں سے متاثر ہوکر نہیں قائم کی گئی ہے بلکہ اس رائے کی تاریخ اس قدر قدیم ہے جتنی قدیم خود اسلام کے نہ بمی اختلافات کی ہے۔

اختلافات برنفي واثبات كاقاعده بهجيم منعلق نبيس موتا

حضرت شاه ولی الله کی وضاحت:

"قال بالاول الشيخ ابوالحسن الاشعرى والقاضى ابوبكر الباقلانى وابويوسف ومحمد بن الحسن وابن شريح ....." ليني بهل بات ينى ال على المويوسف ومحمد بن الحسن وابن شريح ....." ليني بهل بات ينى المال على المالي المويوسف اورحم يسيم برايك حق بريج بيقول ابواحن الاشعرى، قاضى ابوبكر باقلانى، ابويوسف اورحم المالين كاب ..."

اورب چنداشخاص كنام موئ اگر چه برنام كى امام بى كا ہے۔ آ گے فرماتے إن الله الله الله عن جمهور المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة. "ونقل عن جمهور المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة. "لين يبي بات جمہور متكلمين ہے بحل فال كائل ہے خواہ بيا شاعرہ سے بول لين يبي بات جمہور متكلمين اشاعرہ سے بول

يامعنز له عيمول-

رہ گئی یہ بات کہ نفی وا ثبات کے قانون کی خلاف ورزی جو لازم آتی ہے شاہ صاحب نے نفصیل کے ساتھ اپنی کتاب بیس اس کا جواب دیا ہے،خواہ یہ بات بظاہر کتنی ہی دشوار معلوم ہوتی ہو، لیکن یہ ادنی تامل واضح ہوسکتا ہے کہ اس فتم کے

اختلافات يرتفي واثبات والامنطقي قاعده چسيال بي نهيس بهوتا كيونكه ايسےاختلافات يا تو ان حدیثوں کی وجہ ہے پیدا ہوے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے براہ'' خبر الخاصة'' مروی ہیں۔اوراس میں کوئی دشواری نہیں ہےاگر بیہ مجھا جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ریم کی کرتے تھے اور وہ بھی کرتے تھے مثلاً رفع الیدین بعنی رکوع میں جانے اور رکوع ہے اٹھنے کے وفت ہاتھ اٹھانے کا جومسکلہ ہے اس میں کیا خرا بی ہے اگر مانا جائے کہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم بهى ما تنصا تضائب من الله عليه وسلم بعي ما تنصا تفات من من الله عليه وسلم اختلاف ان مسائل کے متعلق بھی نہیں تھا کہ سنت یعنی رسول اللہ کا طرزعمل کیا تھا، جب دونوں ہوسکتا ہے تو سنت ہونے میں دونوں برابر ہی ہوئے ، پس نفی بھی واح کے مطابق ہے اور اثبات بھی مطابق لہذا زیادہ سے زیادہ بدکہا جاسکتا ہے کہ باوجود سنت ہونے کے اصل کیا ہے؟ مگر نفس سنت ہونے کا جو دعویٰ تھا، اس کی حد تک تو دونوں باتیں بھے ہیں ،گراختلا فات کا دوسرا قصہان اجتہادی مسائل میں پیدا ہوتا ہے جن کی صراحت نصوص میں نہیں یائی جاتی اور نصوص کو دیکھے کر ارباب فکر ونظر اور علم وبصیرت نے بطوراسنیاط نتائج کے ان کو پیدا کیا ہے، پھران کی مثال کیا ہوئی؟ قانون کی ایک کتاب دوضلعوں کے دومختلف حاکموں کے سپر دکی جاتی ہے بیہ کہتے ہوئے کہ اليهے واقعات جن كے متعلق احكام كى تصريح قانون كى اس كتاب ميں نہ طے تو كتاب کے قوانین مذکورہ کو پیش نظر رکھ کران ہی کی روشنی میں جائیے کہ ہر حاکم تھم لگائے اور فیصلہ دے، ایک ہی فتم کی فرض سیجئے کہ دونوں حاکموں کے سامنے کوئی الی صورت پیش ہوئی جس کا صراحة تھکم قانون کی اس کتاب میں موجود نہ تھا دونوں نے کامل غور وخوض اورا نتبائی نظر وفکر سے کام لے کرامانتداری کے تمام احساسات کو بیدار رکھتے ہوئے فیصلہ کیا،اتفا قالیک کا فیصلہ اگر دوسرے سے مختلف ہوجائے اور ایبا ہوجاتا نہ صرف ممکن بلکہ ہوتا ہی رہتا ہے تو سوال رہے ہے کہ دونوں میں ہے ایک کو برسر غلطی قرار دینا کیا خود تلطی نہیں ہے؟ غیرشرعی قوانین میں حکومت کے منشاء کے مطابق ہونا بھی

ی فیصلہ کی صحت کا جیسے معیار ہے اسی طرح شرعی قوانین میں حق تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اجتہادی احکام کا ہونا بھی ان کا صدق وصواب ہے، امروظم کی جنہیں اجازت شریعت نے عطا کی ، انہوں نے اجتہاد کے فرائض کی یابندی کرتے ہوئے کر چہاجہ تہاد کیا ہے تو جو نتیجہ وہ پیدا کریں گے وہی شریعت کا منشا قرار دیا جائے گااور اجتہادی احکام کے حق وصواب ہونے کے یمی معنیٰ ہیں، باقی حدیثوں میں حاکمور کے فیصلوں کے متعلق جو بیآیا ہے کہ وہ بھی تیجے بھی ہوسکتے ہیں اور بھی غلط بھی ،ان کا تعلق اجتہادی احکام ہے نبیس ہے بلکہ واقعات پرشری احکام کومنطبق کرنے کا کام عاکم جوکرتا ہے اس حدیث کا اس سے تعلق ہے مثلاً چوری کے الزام کے ساتھ ایک تخص حاکم اور قاضی کے پاس پیش ہوا، چورکوکیا سزادی جائے اس کا تھم صراحة قرآن مجید میں موجود ہے اسلئے سزا کی تجویز کے لئے اجتہاد کی ضرورت نہیں ،البتہ وہ چور ہے یا نہیں بیدواقعہ کی تحقیق کا کام ہے اور اس میں دونوں با تیں سیجے نہیں ہوسکتیں لیعنی وہ چور بھی ہواور نہ بھی ہو، مجتزر بھی غلطی کرتا ہے اور بھی نہیں ، اس علم کا تعلق اجتہا د کی اس ہے ہے ورندمسائل اجتها دیہ میں واقعہ کی مطابقت صرف اس قدر ہے کہ جمہزنے لیعی اس مخص نے بیرفیلہ کیا ہے جس کا فیصلہ بی شریعت کا منشاہے، بہرحال مجھے تو اس وقت صرف بدبتانا تھا كەندىپ كے جس اختلاف برآج برجگدوا وبلا مجاموا ہے، جن الوكوں ميں اختلاف تعاوه اس كے متعلق اتنا ائتلا في وا تفاقی نقطه نظرر تھتے تھے، آخرا گر ابیانه ہوا ہوتا بلکہ آئمہ جہتدین اینے سوا دوسرے کے خیال کو غلط بچھتے تو کیا میکن تھا کہ امام ابوصنیفہ کی قبر کے خیال سے امام شافعیؓ دین کے ایک سیحے مسئلہ کو چھوڑ کر اس طریقهٔ مل کواختیار کرتے جوان کے نزدیک غلط یعنی دین ندتھا؟ یاامام مالک دودود فعہ موقع ملنے کے باوجودان مسلمانوں کوجوان کے فقہی نتأئے سے مختلف ہتے ان کوغیرشری اور دینان کے نز دیک جوغلط زندگی تھی اس پر باقی رہنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ خلیفہ ک ونت كولطى كي اصلاح يدوك سكت تقيم، "مَا لَكُمُ كَيْفَ مَعُكُمُونَ "كولَى توجيهان

بزرگوں کے اس طرز ممل کی اس کے سوانہیں ہوسکتی کہ وہ سب ہی کوحق وصواب سجھتے سخے، شائد بہی بنیاد ہے غالبًا مشہورا مام سفیان ثوری کے اس قول کی ، کہ وہ ند جب کے ان اختلافات کو اختلاف کے لفظ سے تعبیر بھی نہیں کرنا چاہتے ہتھے۔ سفیان ثوری کا اصلاحی مشورہ – علماء نے سفیان ثوری کا اصلاحی مشورہ – علماء نے اختلاف نبییں کیا بلکہ گنجائش پیدا کی :

"قال سفیان النوری لا تقولوا احتلف العلماء فی گذا وقولوا قد وسع
العلماء علی الامة بگذا." لین سفیان توری کتیت تنے کہ علاء نے فلال مسئلہ میں
اختلاف کیانہ کہا کروبلکہ یوں اس کوادا کرد کہ اُمت کے لئے علاء نے بی تخوائش پیدا کی۔
کاش!ام توری کا بیہ پا کیزہ اصلاحی مشورہ مان لیاجا تا اور بجائے "اِخْتَسلَفُوا"
کے قیوسٹٹوا یا اس کے ہم معنی الفاظ کے استعال کا امت میں رواج ہوجا تا تو اختلاف
کے لفظ اور صرف لفظ سے دنیا اور دنیا کیا، حدید ہے کہ خود مسلمان جس مفالطہ میں آج

مرسی بھی زمانہ میں اختلافات واقعۂ نہ تھے: مطلب یہ ہے کہ ملاوں کے مطلب میں اختلافات سے پیدا ہونے والی فرقہ بندیوں ملمانوں کے مذہبی اختلافات سے پیدا ہونے والی فرقہ بندیوں

کے تاریخ میں شاید بی کوئی ایسا زمانہ گر را ہوجس میں ہفتاد، دومِلّت والی جنگ میں ملام کی تاریخ میں شاید بی کوئی ایسا زمانہ گر را ہوجس میں ہفتاد، دومِلّت والی جنگ میں ملت اسلامیہ جنلا نہ ربی ہو، تجھا جاتا ہے کہ بیا کہ افتادہ دومِلّت اسلامیہ جنلا نہ ربی ہو، تجھا جاتا ہے کہ بیا کی واقعہ ہے ایسا واقعہ جس کی تقد ایق ہیں ہوتی ربی اور ہور بی ہے، اب میں لوگوں سے کیا کہوں جس چیز کووہ واقعہ کہہ رہے جیں، دعویٰ کر رہے جیں کہ مشاہدہ اس کاعلم ان کے اندر پیدا کر رہا ہے میرا حال اس سے بالکل مختلف ہے۔

سب جانبے ہیں کہ ایک مرت تک ، اس وقت تک جب تک کے مسلمانوں میر

یونانی اور اسکندرانی ، ہندی دابرانی زبانوں کےعلوم وفنون ایکےتر اجم کی راہ سے ہوکرنہیں پہنچے تھےان کےعوام ہوں یا خواص مذہب کے''البیناتی'' عناصراجزاء کے متعلق تسي قسم كاوختلاف نهبين ركھتے تھے۔اس زمانہ میں ان كا جو پچھ بھی اختلاف تھا وہ ان ہی امور کی حد تک محدود تھا جن کے اختلاف کا اختلاف نام رکھنا بھی شاید سے خبیر بلکہ سب حق پر ہیں سب راہ صواب ہی پر چل رہے ہیں ، مہی سمجھتا تھا۔ امام الوحنيفية سيے شواقع كى عقبيرت: يہى دجة تھى كەامام شافعى چونكەر فع الیدین کرتے ہتھے سی حنفی کے دل میں قطعاً کسی زمانہ میں ایک لمحہ کے لئے بھی اس کا وسوسہ نبیں آیا کہ ان کے دین میں کسی تشم کی کوئی کمی تو نبیں ہوگی ، وہ اس تصور سے بھی عاجز تنے کہ امام شافعیٰ کی ولایت اور ان کے ان مدارج میں شک کریں جن کے مستحق أمت كے اولياء وصلحاء مجھے جاتے ہیں اور جہاں تك میں جانتا ہوں بہی نسبت شوافع امام ابوصنیفہ اور ان کے تلامذہ راشدین ہے ہے ، تیرِ ابی صنیفیہ پرامام شافعی کے اس طرز عمل کے سوا امام ابوحنیفہ کے ساتھ شوافع کی عقیدت کی بیدانتہا ہے کہ امام عبدالوہار شعرانی جومسلکا ایک شافعی عالم بین کیکن این کتاب "میزان الکبری" میں ارقام

شافعی عالم الشعرانی کی ابوحنیفہ کے بارے میں وسیع النظری:

"انهم كلهم على هدئ من ربهم، وانه ما طعن احد في قول من اقوالهم الا لجهله به اما من دليله واما من حيث دقة مداركه عليه" (١٨٠٠)

لین تمام آئمہ سیدھی راہ پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور ان بزرگوں میں سے کسی برطعن وہی کرسکتا ہے جو ان کے مسلک کی دلیل سے تاواقف ہو یا جہال سے بات آئر کی سجھ میں آئی ہے وہ بہت نازک اور دقیق ہو۔

حضرت امام الوحنيفه كے متعلق ان كے الفاظ يہ بين:

"لا سيما الامام الاعظم ابوحنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنهُ الذي

اجمع السلف والخلف على كثرة علمة ورعة وعبادتة ودقة مداركه واستنباطة وحاشاه رضى الله عنة من القول في دين الله بالراى الذى لا يشهد له ظاهر كتاب ولا سنة." (ص١٨٠ يزان)

یعنی خصوصاً اما ماعظم ابوحنیفه، نعمان بن ثابت رضی الله عنه جن کے علم کی کثرت اور پارسائی، عبادت اوران کے عملی مدارک کی نزاکت اوراسنباط پراگلول اور پچپلول کا تفاق ہے۔ امام ابوحنیفہ کی ذات اس الزام سے قطعاً بری ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات کہی ہوجس کی شبہا دت کتاب وسنت کے ظاہر نصوص میں نہاتی ہو۔ آخر میں اپنے شیخ علی الخواص کی شہادت جو میرے خیال میں واقعہ کی شہادت ہو میرے خیال میں واقعہ کی شہادت ہو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

"مدار الامام ابي حنيفة لا يكاد يطلع عليها الا اهل الكشف من كبار اولياء الله" (١٨٠٠)

لینی امام ابوصنیفہ جہاں ہے اپنے مسائل وجہندات کو استنباط کرتے ہیں وہ استنے نازک اور دقیق ہیں کہ ان سے بجز بڑے برے بوے اولیاء اللہ صاحب کشف کے دوسرا مشکل ہی ہے مطلع ہوسکتا ہے اور غالبًا یہی بنیا دہے جوالشعر انی نے چندسطروں کے بعد بیکھا ہے:

"ومذهب الامام ابسى حنيفة اول المذاهب تدوينا و آخرها انقراطًا كما قالهٔ بعض اهل الكشف قد اختاره الله تعالى اماما لدينه وعباده ولم يزل اتباعه في زيادة في كل عصر اللي يوم القيامة."

اليمني مدون مون كل على المباعد في زيادة في كل عصر اللي يوم القيامة."

اليمني مدون مون كي لحاظ سي تمام غدابب اورفقهي مكاتب خيال مين بهلا غين مدون مون كي لحاظ سي تمام غدابب اورفقهي مكاتب خيال مين بهلا غرب امام الوحنيفة والبح غرب امام الوحنيفة كواب الله تعالى نه امام الوحنيفة كواب الله تعالى نه امام الوحنيفة كواب الله تعالى على المام الوحنيفة كواب الله المام بنايا سيان كي مان المام بنايا سيان كي مان المام المام بنايا سيان كي مان المام بنايا سيان كي الله المام بنايا سيان كي مان المام بنايا سيان كي مان المام بنايا ميان كي مان المام بنايا ميان كي مان المام بنايا مينايا مينايا

والے ہرز ماند میں بڑھتے چلے جائیں گے قیامت کے دن تک۔

ایک شافعی عالم کااس کشف کو بغیر کسی تنقید کے قال کرنا کہ امام ہی کا ند ہب سب
سے آخر میں رہ جائے گا اور دنیا اس پرختم ہوگی جوان کے کلام کا حاصل ہے، اس
وسعت دلی کا کتنا بڑا ثبوت ہے جو ند ہمی اختلافات کے باوجود عالم اسلام میں پائی
ہ تنظ

جاتی تھی۔

حنبلى المسلك شيخ عبدالقا درجيلاني ، شافعي المسلك غزالي

اور حفى المسلك رومي اورمجد دالف ثاني يسيسب كوعقبيرت:

جونہ دیکھنا جائے ہوں انہیں تو کوئی دکھانہیں سکتا، لیکن سارے جہان کے سلمانول مين عظمت واحترام كاجومقام عالى حضرت سيدنا يشخ عبدالقاور جيلاني رحمة الله عليه كو حاصل ہے اس ہے كون واقف تبيس حتى ہوں يا شافعی مالكی ہوں يا حنبلی ، غوث اعظم كالفظ كس زبان يرجاري نبيس حالا تكهسب جانة بين كه حضرت والامسلكا صنبلی <u>تنص</u>اورایک وہی کیا شافعی المسلک غزالی اگر ججۃ الاسلام ہیں ، رازی شافعی اگر امام ہیں توسب کے امام ہیں اور ' نبیت پیٹمبر و لے دار دکتاب' والے رومی کو چونکہ و و حنفی منصاس کئے اس خطاب کامستحق کیا ،صرف حنفی مسلمان ہی سجھتے ہیں ،مجد د فاروقی کواسلامی دنیا کے جس جس حصہ میں مجدد تنکیم کیا گیا ہے کیا ان کے متعلق ہے بات صرف حنفی مسلمان بی تک اسلئے محدود ہے کہ نسبۃ اپنی حقیت پر انہیں زیادہ اصرارتھا۔ خداا بک ، کتاب ایک ، قبله ایک : بحدالله آج دنیا میں جالیس ہے لے کر ستر کروڑ تک کی تعدادان انسانوں کی بتائی جاتی ہے جن میں دینی برادری اوراخوت کا رشتہ قائم کر کے ان کو ایک ایسی امت کی شکل میں اسلام نے بدل دیا ہے جن کا خداایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے اور آپ غور نبیں کرتے ورنہ نظر آتا کہ فرقه بندیوں کے لحاظ ہے بھی ان کی اکثریت غالبہ شدیدہ صرف ایک ہی فرقہ کی شکل میں یائی جاتی ہے۔

## فرقه بندي كے لحاظ يع اہلسنت والجماعة

## كى اكثريت غالبه اورالبينات برسبمنفق:

یعن اسلام کے البیناتی حصہ کے متعلق ان بیس کسی شم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور فرقہ بندیوں کے لئے جس اختلاف کی ضرورت ہے وہ البینات ہی کا اختلاف ہے، میری مراداہل سنت والجماعت سے ہے، کون نہیں جانتا کہ''البینات'' کی حد تک ان میں سب ایک ہی نقط نظر پر متفق ہیں ای کی تعبیروہ''میا ان علیہ و اصحابی'' کرتے ہیں بعنی متفقہ طور پر پنجیبر اور پنجیبر کے ساتھیوں سے جودین نتقل ہوکر مسلمانوں تک بہنچا ہے اہلسدے اسی کواپنا دین بناتے ہیں۔

غیر بیناتی مسائل میں تمام مجہزرین کاحق پر ہوناا تفاقی مسئلہ ہے:

مسلمانوں کو بھونا چاہیے کہ اسلام کے غیر بیناتی حصہ میں ہر مخص کاحق پر ہونا، جے واقعۃ ''الام'' کا شری استحقاق ہوا ور منصوصات معلومہ کو پیش نظر رکھ کر غیر منصوصہ احکام کے استنباط کا جس میں واقعی ملکہ اور حقیقی سلیقہ ہو، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق بعض ظاہر بینوں نے یہ بھی مشہور کیا ہے کہ سب نہیں بلکہ ان میں سے کسی ایک کا حق پر ہونا آ نمہ اربعہ کا فد ہب ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ان بزرگوں کی طرف اس کا انتساب، ادعائی انتساب سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے،

"والحق أن ها نسب الى الائمة الأربعة مخوج من بعض تصريحاتهم وليسس نصاً منهم" (ص اعقد الجيد) حق يمي ہے كه آئمه اربعد كی طرف جويہ بات منسوب كي ئى ہے كه آئمه اربعد كی طرف جويہ بات منسوب كي ئى ہے (يعنی سب كانہيں بلكه ايك كاحق پر ہونا) اس كی كوئی تقرق ان بررگوں نے نہيں فرمائی بلكہ جن باتوں كی انہوں نے تقریح كی ہے ان سے دوسروں نے بہتے ہے خود نكال ليا ہے۔ اس كے بعد فرماتے ہیں:

"وانه لا خلاف للأمة في تصويب المهجتهدين فيها خير فيه نصاً واجتهاعاً." يعنى دراصل امتِ البلامية كاندراس مسئد مين كوئى اختلاف بى نهيس يعنى نصاً واجماعاً بيه طيشده فيصله ہے كہ جن مسائل ميں مسلمانوں كواختيار ديا گيا ہے ان ميں تمام مجتهدين حق ير بيں۔

شاہ ولی القد صاحب نے ہی "کالقوات السبع" سے ال فقہی اختلافات کو تھیہ دی ہے لیجی "بالا تفاق سلفائ خلف" مسلمان کہی مانے جلے آئے ہیں کہ ان قر اُتوں میں سے جس قر اُق کے ساتھ بھی قر آن پڑھا جاتا ہے تھے اور درست ہے۔ گویا حدیث: "انسول المقوان علی سبعة احوف "قر آت سات یعنی بہت سے حوف پر نازل ہوا ہے، کو مسلمانوں نے اپنے اجماع سے قطعی بنادیا ہے حالانکہ ان قر اُتوں میں سے ہر ہر قر اُق کا انتساب ای طرح فن قر اُت کے مختلف آئمہ کی طرف کیا جاتا ہے جیے فقہ کے مختلف آئمہ کی طرف کیا جاتا ہے جیے فقہ کے مختلف مکا تب خیال اجتہاد کے مختلف آئمہ کی طرف منسوب ہیں، جسے فقہ میں ہیں، پس قر اُق میں جی ہر ہر امام کی جماعت میں مختلف ذیلی آئمہ ہیں، جسے فقہ میں ہیں، پس

باوجودان باتوں کے قراۃ کی ان تمام اختلافی اشکال کوجن وجوہ سے حق سمجھاجا تا ہے بعینہ

یم بات اسلام کے غیر بیناتی مسائل کے ان اختلافات کے متعلق بھی یقین کرنا چاہیے۔

صرف جزئی مسائل کی تشریح میں نقاط نظر کا اختلاف: قراۃ کے اختلاف ہوں یا تھی یا ت کے ہرایک کے حق وصدافت پر ہونے میں جو حال ان کا ہے یقین کرنا چاہیئے کہ بجنہ یہی کیفیت ان اختلافات کی بھی ہے جو باہم متکلمین میں پائے جاتے ہیں جو بینات پر منفق ہونے کے بعد جزئی مسائل کی تشریح میں نقاط نظر کا اختلاف رکھتے ہیں اور یہی قاعدہ ان اختلافات پر منطبق ہے جو ہمارے ارباب قلوب اختلافات پر منطبق ہے جو ہمارے ارباب قلوب اختلاف رکھتے ہیں اور یہی قاعدہ ان اختلافات پر منطبق ہے جو ہمارے ارباب قلوب ومعرفت یعنی صوفیہ صافیہ میں قدرتی طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ مولانا شہیدا پنی کتاب عبد اس لکھتے ہیں:

"و تفرق بین اهل الحق کالنفرق بین الائمة الاربعة او بین الاشعریة والسهودیة الاشعریة والسهاتریدیة، او بین الوجودیة الورائیة والشهودیة النظلیة، او بین اهل الطرق، فالحکم فیه ان کل واحد منهم فی اکثر المسائل علی طریق حق، ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا النخیرات فمن اتبع واحدا منهم فاز بالمقصود". (ص۱۲) لیخی ایل حق کا مختلف بونا جیے آئم اربح کا اختلاف یا اشعریه اور ماتر یدی کا اختلاف، یاصوفیه یس وجودیه ورائیداور شهودیه ظلیه کا اختلاف یا مختلف سلاسل وطرق میں جواختلاف پائے جائے ہیں ان اختلاف این مسائل جس برسری ہے، اور ہرایک اپ مسائل جس برسری ہے، اور ہرایک اپ مسائل جس برسری ہے، اور ہرایک اپ مایک دوسرے پرسبقت لے طرف وہ توجہ کے ہوئے ہے، مسلمانو! نیکیوں جس باہم ایک دوسرے پرسبقت لے جس کی جائے گائے میں ان جس کی کوئی ہیروی کرے گا، مقصود کو پالے گا۔ جائے گائے مان علی میں باہم ایک دوسرے پرسبقت لے بالمقصود "پران میں جس کی کوئی ہیروی کرے گا، مقصود کو پالے گا۔ صوفیہ کے متعلق علامہ الشاطبی کا خاص نقط می نظر: حضرات صوفیہ صوفیہ کے متعلق علامہ الشاطبی کا خاص نقط می نظر: حضرات صوفیہ

صافیہ کے متعلق الموافقات میں علامہ شاطبی نے جوایک خاص نقطہ نظر پیش کیا ہے چونکہ مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کے متعلق اس سے بہت می غلط قہمیوں کا از ال ہوجاتا ہے جا ہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں جو پچھ لکھا ہے اس پر

اختلاف كي اس بحث كونتم كردول \_

الشاطبي كاكهنابيب كركسي انفرادي يااجتماعي زندكي كمتعلق بيهط كرت بوسئ کے شریعت اور اس کے قوانین پروہ کس حد تک منطبق ہے ہمیں اسلام کے شرعی قوانین کی اس خصوصیت خاصہ کونظرانداز نہ کرنا جاہئے کہ وہ قوانین کا کوئی ایسا مجموعہ ہیں ہے جسے یکبارگی ماننے والوں برعائد کردیا گیا ہو بلکہ سب جاننے ہیں کہ تقریباً تعیس ۲۳ سال کی طویل مدت میں بندر تنج اس کی تکیل ہوئی ہے۔ شرعى قوانين كى تقسيم دوحصول ميں المشر وعات المكر

ورائمتر وعات المدنيد:

تھیل کے اس تدریجی امتیاز کو پیش نظرر کھتے ہوئے انہوں نے شرعی قوانین کے اس ذخیرہ کو دوحصوں میں تقتیم کرکے ایک کا المشر وعات المکیة اور دوسوے کا المشر وعات المدنية نام ركھا ہے۔ اس كے بعد انہوں نے اور توجہ دلائى ہے كہ تنبع ، تلاش، استقراء وجنتجو ہے اگر کام لیا جائے تو مشروعات کے ان دونوں حصوں میں ایک خاص انتیاز نظر آئے گا۔

على قوانى مفيرتبيس بين ان مين زياده تراطلاقي رنگ ہے:

الى التيازكو پيش نظرر كاكروه لكھتے بيں "ان السمشروعات السمكية وهسى الاوّلية كانت في غالب الاحوال مطلقة غير مقيّدة" ليني كل قوانين جوظام ہے کہ نزولاً مقدم ہیں، عام حالات میں بجائے مقید ہونے کے زیادہ تر اطلاقی رنگ

قانون زکاۃ کی مثال: پھر زکاۃ کے قانون کومثال کے طور پر پیش کرتے

ہوے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ابتداء میں عام طور پر خیر خیرات صدقات دمیراث پر زور دیا جاتا تھالیکن بیصدقہ کس پر واجب ہے کتنا واجب ہے، اس صدقہ کے کون لوگ مستخق ہیں۔ کی مشروعات میں ان امور کی تفصیل نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کے الفاظ ہیں:

"كان اكثر ذلك موكولاً الى انظار المكلفين في تلك العادات ومصروف الى اجتهاد هم ليأخذ كل مالائق به وما قدر عليه من تلك المحاسن الكليات وما استطاع من تلك المكارم." (جس)

لینی به بات ان لوگوں نے کے نظر وفکر کے سپر دکھی جن پر قانون زکا ق ، عا کد کیا گیا تھا اور ان کے اجتہاد کے ساتھ بات وابستہ تھی ، یعنی ان کلی نیکیوں اور اخلاقی خوبیوں میں ہے جس حد تک جو جہاں تک تغییل کرسکتا ہے تیل کر ہے ، مطالبہ کی شکل اس وقت یہی تھی۔

وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں جن بزرگوں کو سامعین اوّلین کا شرف حاصل ہوا چونکہ قرآن کے ان اطلاقی مطالبات سے ان ہی کو سابقہ پڑااس لئے: ''ف کان المسلمون فی تسلک الاحیان آ حذین باقصلی مجھودھم و عاملین علی مقتضاھا بغایہ مسوجودھم ..... '' اسی لئے مسلمان اس زمانہ ہیں کوشش کی انتہائی شکل کو اختیار کرتے تھے 'راور بیہ ہے تھے اور جو کچے بھی ان کے پاس تھا اس کو اوا کر کے تھم کی تخیل کرتے تھے 'راور بیہ ہے ان کے نزدیک وہ خصوصی امتیاز جوعموماً مشروعات ملّیہ میں نمایاں ہے۔ اس کے مقابلہ میں مشروعات مدینہ کا حال ان سے مختلف ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ یوں تو اجمال واطلاق کا رنگ قرآن کے ہر مطالبہ پر غالب ہے خواہ مکہ میں اس کا نزول ہوا ہویا مدینہ میں کیا جاسکتا کہ '' مدنی مشروعات' میں باوجود کلیاتی شکل رکھنے کے اطلاق کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی ہے جومگی مشروعات کی باوجود کلیاتی شکل رکھنے کے اطلاق کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی ہے جومگی مشروعات کی خصوصیت ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ مدینہ میں قرآن کا جوجھہ نازل ہواس میں بھی اور خصوصیت ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ مدینہ میں قرآن کا جوجھہ نازل ہواس میں بھی اور خصوصیت ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ مدینہ میں قرآن کا جوجھہ نازل ہواس میں بھی اور خصوصیت ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ مدینہ میں قرآن کا جوجھہ نازل ہواس میں بھی اور خصوصیت ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ مدینہ میں قرآن کا جوجھہ نازل ہواس میں بھی اور

السُنة كوزر بع پیغیبر صلی الله علیه وسلم نے قرآنی مطالبات کی جوتشری وتشکیل کی دونوں میں بقول ان کے:

"فتفصلت تلک المجملات وقیدت تلک المطلقات" کی شروعات کے اجمال کی تفصیل کی گئی اور جن امور کا مطالبه مکه میں اطلاقی رنگ میں کیا گیا تھا ان میں تیود کا اضافہ ہوا۔

خیریہاں تک تو ایک ایسی بات ہے جس میں ظاہر ہے چنداں کوئی ندرت نہیں ، جنہیں تھوڑا بہت بھی اسلامی علوم سے لگاؤ ہے وہ ان سے ناواقف نہیں ہیں ، چیش حنہیں تھوڑا بہت بھی اسلامی علوم سے لگاؤ ہے وہ ان سے ناواقف نہیں ہیں ، چیش کرنے کی جو بات ہے وہ اس کے بعد کا وہ نتیجہ ہے جس سے میرے خیال میں ایک بڑے اختلافی مغالطہ کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں از الہ ہوتا ہے۔

مدنی مشروعات سے می مشروعات کی تنبیخ نہیں صرف تحدید وتقبید کی گئی:

الثاطبی نے اس کے بعد تنبیہ کی ہے کہ مدنی مشروعات میں قیود کے جواضا نے ہوئے اور کی مشروعات کے اطلاق کی جوحد بندیاں مدنی مشروعات میں کی گئیں خواہ تفیید وتحد بدکا یہ کام قرآن ہی کے ذریعے انجام دیا گیا ہو یا السّنہ کی راہ سے بیہ بات زیمل آئی ہو پچھ بھی ہوا ہولیکن کسی حال اس کا یہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ مدنی مشروعات کے بعدان پر بالکلیة الم ننخ پھیردیا گیا، دوسر لفظول میں یول کہے کہ ان کو غیر قانونی قرار دے کر شریعت اسلامی کی حدود سے آئیس کلیة خارج کردیا گیا، علامہ شاطبی نے دعوی کیا ہے کہ یہ خیال قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے، بلکہ ان کے نزد کیک گومدنی مشروعات کی کلیات کو اپنے حال نزد کیک گومدنی مشروعات کی کلیات کو اپنے حال ایر باقی رکھا گیا۔

صوفیہ نے مدنی مشروعات کواختیار کیا: اب اس نتیجہ سے وہ اس پرمتنبہ کرتے ہیں کہ سلمانوں میں جس طبقہ کو 'الصوفیہ' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اُن کی دینی زندگی بعض لوگوں کو عام مسلمانوں کی دینی زندگی ہے پچھالگ رنگ میں نظر آتی ہے اور یہی امتیاز ان ہزرگوں کے لئے بعض حلقوں میں ٹاانصافیوں کی وجہ بنا ہوا ہے۔ الشاطبی کہتے ہیں کہ ان کی بیٹاانصافیاں درحقیقت ٹاانصافیاں ہی ہیں ، شریعت کے ایک خاص نقط نظر سے خفلت کا نتیجہ ہے۔ ان کا مطلب سیہ ہے کہ صوفیہ کی شرعی زندگی کو' برنی مشروعات' کی روشنی میں نہیں ، بلکہ دیکھنا چا ہے ہوتو مکنی مشروعات کو سامنے رکھ کران کو دیکھو۔ اسی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"وعلى الاول جرى الصفية وعلى الثانى جرى من عداهم مهن لم المستنزم ما التنزموة" يعنى بهلطريقة كاربعنى كلى مشروعات كے مقتضى برتوصوفيه كا عملدرآ مدر بااور دوسر بيعنى مدنى مشروعات كوان لوگوں فيه افتياركيا جنهوں في عملدرآ مدر بااور دوسر بيعنى مدنى مشروعات كوان لوگوں في افتياركيا جنهوں في البين الموركى بابندى ضرورى نہيں تھمرائى جن كے صوفيه بابند ہيں۔ اپنے دعوى كواورواضح كرتے ہوئے وہ لكھتے ہيں:

"ومن ههنا يفهم شان المنقطعين الى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة فان الله ينظهر بادى الرأى منهم انهم التزموا امورا لا توجد عند العامة ولا هي بما يلزمهم شرعاً فيظن الظان انهم شددوا على انفسهم وتكلفوا ما لم يكلفوا ودخلوا على غير مدخل اهل الشريعة."

ترجمہ: اور اس سے ان لوگوں کا حال سمجھا جاسکتا ہے جو ہر چیز سے
منقطع ہوکر حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہیں یعنی اپنے خاص مشہور مسلک
کی بنیا دیران کو جو (عام مسلمانوں کے درمیان) امتیاز حاصل ہے بہ ظاہر
بی خیال گزرتا ہے کہ ان بزرگوں نے ایس باتون کا اپنے آپ کو پابند کر لیا
ہے جو عام مسلمانوں میں نہیں پائی جا تیں اور نہ شریعت نے مسلمانوں پر
ان کو واجب کیا ہے۔ اس حال کو دکھے کر گمان کرنے والوں کو گمان ہوتا ہے

کدان بزرگوں نے اپنے ساتھ تشد و سے کام لیا ہے اور ایسے امور کے خواہ نواہ یابندیں گئے ہیں جن کی پابندی کاشر عامطالبہ ہیں کیا گیا ہے، ای وجہ سے یہ بھاجا تا ہے کدار باب شریعت کی جوراہ ہے اس پروہ ہیں ہیں۔
صوفیہ کے مسلک کی بنیا دسنت پر ہے: ای بدگانی کا از الدکر تے ہوئے فرماتے ہیں ''حاش بلا ماکانوا لیفعلوا ذلک وقد بنوا نحلتهم علی اتباع السنة و هم باتفاق اهل السنة صفوة الله من الحليقة." (ص٣٣٦٣٤) یعنی خدا کی پناہ وہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جوالی باتوں کا ارتکاب کریں انہوں نے اپنے مسلک کی بنیا دسنت کی پیروی پر کھی ہے ان کا شارخدا کی چیدہ چیدہ و پر گزیدہ گلوق میں ہے کی بنیا دسنت کی پیروی پر کھی ہے ان کا شارخدا کی چیدہ چیدہ و پر گزیدہ گلوق میں ہے اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔

اوراینا آخری فیصله ان الفاظ میس قرماتے ہیں،

"ولكن اذا فهمت حال المسلمين في التكليف اول الاسلام ونصوص التنزيل المكي الذي لم ينسخ، وتنزيل اعمالهم عليه تبين لك ان الطريق سلك هؤلاء وباتباعها غُنُوا على وجه لا يضاد المدنى المفسر."

 كيون متصادم بيس بوئى اس كووه اين الفاظ ميس بيان كرتے ہيں:

"فاذا مسمعت مثلاً أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مأتى درهم فقال اما على مذهبنا فالكل الله، واما على مذهبكم فخمسة دراهم، وما اشبه ذلك علمت أن هذا يستمد مما تقدم، فإن التنزيل المكى امر فيه بمطلق انفاق المال في طاعة الله ولم يبين فيه الواجب من غيره بل وكل الى اجتهاد المنفق." (صماح)

تم مثلاً جب سنتے ہو کہ ان ہزرگوں میں بعض سے پوچھا گیا کہ دوسو درہم پر کتنی از کو ہ واجب ہوتی ہے تو جواب میں انہوں نے فر مایا ہمارے مسلک کی رُوسے پوچھتے ہوتو سب پچھالٹد کی راہ میں خیرات کردیتا چاہیئے یہ اور اس مسلک کی رُوسے پوچھتے کرو گئے تا چاہیئے یہ اور اس مسلک کی رُوسے پوچھتے کرو گئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں اسی بات سے فائدہ اٹھایا گیا ہے جوگز رچکی لیمن کئی آتھوں میں تو مطلق مال خرچ کرنے کا تھم دیا گیا ہے کین کتنا دینا واجب ہے اس کوئیس بیان کیا گیا ہے۔ بیس کہ:

"مثله لا يقال في ملتزمه الله خارج عن الطريقة و لا متكلف في التعبد" ظاہر ہے اس شم كى بات (ليمنى سب بجھ كواللہ كے لئے قرار دينا) جواس كا بإبند ہواس كے متعلق بير كہنا درست ندہ وگا كه ١١٠ اسلام كے طريقه ہے باہر ہوگيا ہے يا ديندارى ميں اس نے حدے تجاوز كيا ہے۔"

بہرحال ان کے نزدیک صوفیہ کا طرز کمل اور طریقند زندگی عام مسلمانوں کی دبنی زندگی ہے اگر مختلف ہے تو اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ ان کی زندگی شریعت سے بھی مختلف ہے بلکہ انہوں نے لکھا ہے اور پیچ لکھا ہے:

"لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد في النتزيل المدنى حين فرضت الزكواة فصارت هي الواجبة انحتاما، مقدرة الا تتعدى الى منادونها، وبقى ما مسواها على حكم الخيرة، فاتسع على الملكف

محال لا بقاء حوازا، والانفاق ندبها، فهن مقل فی انفاقه و من مکشر، والجمیع محمودون لانهم لم یتعدوا حدود الله." (ص۲۳۰ تهلموافات)

یه میدان (بعنی اطلاقی رنگ کے مطالبات میں پوری تحمیل) ایسانہ تھا جس میں ہر شخص چرسکتا تھا اس لئے مدنی آیوں میں مفروضہ ذکا قاکومقید کر کے بیان کردیا گیا اور اس کوظعی شکل میں مسلمانوں پرواجب کردیا گیا اس طور پرکداس سے کم کی گنجائش نہ تھی (لکین زیادہ) سواپنے اپنے اختیار کے حوالے رہا، پس عمل کرنے والوں کے لئے جواز کا میدان اب بھی کھلا رہا، پھران میں سے پچھا ہے ہیں جنہوں نے کی کی راہ اختیار کی اور سب کے سب قابل تعریف اور پی جنہوں نے کئی کی راہ اختیار کی اور سب کے سب قابل تعریف وستحق مدح وستائش ہیں ہیونکہ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے کوئی متجاوز نہیں ہے۔"

ویکھوٹی مدح وستائش ہیں ہیونکہ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے کوئی متجاوز نہیں ہے۔"

"هلكذا يجب ان ينظر في كل خصلة من الخصال المكية حتى يعلم ان الامر كما ذكر" يون بى تمام كى مطالبات كوسوچنا چاسئة تا كه جودا قعه بوداوكون كومعلوم بوجائي ين وبى بات جس كاذكركيا كيا-

لین افسوس ہے کہ بی نظر ہے جس سے بعض محروم ہوئے اور اسلام کے اس طبقہ بران کی زبانیں کھلیں جنہوں نے رخصتوں کو چھوڑ کرعز میت پراور ادفیٰ پر کفایت نہ کر کے اعلیٰ درجہ پڑھل کیا اور بچ پوچھوٹو انہوں نے اپنی وہ راہ بنائی تھی جس پر صحابہ کے سما بھین اولین جلتے تھے بلکہ الشاطبی کی اس تنبیہ پرلوگ غور کرتے تو شاید ان پروہی بات کھلتی جو خدانے اس بندے پر کھولی۔وہ لکھتے ہیں:

"واذا نظرت الى اوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالمة تبين لك فرق ما بين القسمين وبَون ما بين المعنزلتين."

اگررسول الله عليه وسلم كے حالات پرتم غور كرتے تو آپ كے اعمال وافعال كوسوچة تو مسلمانوں كے وہ تم وافعال كوسوچة تو مسلمانوں كے وہ تم

يرطا بربوجا تااور دونوں ميں جوفا صله ہے وه كھل جاتا۔

صوفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسنے لئے نمونہ بنایا:

عنایا: کوئی شبہ بیں کہ سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جس شم کی زندگی گزاری جس مکان میں ناسوتی سانس پوری کی ، جو پھھ کھاتے تھے ، جو پھھ کماتے تھے جو پھھ چیے تھے ان کے نمونوں کو مسلمانوں کے کسی طبقہ میں اگر تلاش کیا جاسکتا ہے تو شاید صوفیہ ہی گئروہ میں وہ مل سکتا ہے جنہیں نہ جانے والوں نے محض ان کے نقر وفاقہ ، صبر وشکر ،

قناعت وتو کل کی زندگی کو دیکھ کران کو کل اعتراض تھمرایا ، گر پھے بھی ہو مسلمانوں کے فہم عمومی کواس باب میں بھی بھر اللہ مغالط نہیں لگا اور جس کوالشاطبی نے لکھا ہے:

"وعلى هذا القسم عول من شهر من اهل التصوف وبذالك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الانصاف باوصاف الرسول واصحابه."

صوفیہ میں جن بزرگوں نے شہرت حاصل کی ان کی جو سیادت اور امتیاز ان لوگوں کے مقابلہ میں حاصل ہے جوان کے در ہے تک پہنچے ہیں اس کی وجہ وہی ہات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے اوصاف سے بید حضرات متصف تھ

تنخ سے قانون کا منسوخ ہونا مراد نہیں ہے۔ بہرحال واقعہ یہی ہے کہ مدنی مشروعات میں قیود وحدود کا اضافہ کر کے شری مطالبات کے اطلاق کو کم کر کے عام مسلمانوں کے لئے بہت کم آسانیاں بیدا کر دی گئی تھیں لیکن اس کے بیمعنی تو نہ تھے کہ کمشروعات منسوخ ہوکر اسلامی قانون کی حدود سے باہر ہوگئے تھے، ہوسکتا ہے کہ بخض نے اس پرتنخ کے لفظ کا اطلاق کیا ہے اور قد ماء میں اس لفظ کے بولنے کا عام رواج تھا حتی کہ اس رواج کی بنیاد پر بعضوں نے تو ناتخ ومنسوخ آیتوں کی جوفہرست رواج تھا حتی کہ اس رواج کی بنیاد پر بعضوں نے تو ناتخ ومنسوخ آیتوں کی جوفہرست بنائی شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ قرآن کے نصف حصہ کو انہوں نے منسوخ تھہرادیا، لیکن بنائی شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ قرآن کے نصف حصہ کو انہوں نے منسوخ تھہرادیا، لیکن

متقد مین جن معنیٰ میں اس لفظ کا استعمال کرتے تھے اس میں سنح کی اصطلاح ہے متاخرین جو پچھ مراد لیتے ہیں دونوں میں فرق عظیم تھا۔ اب تو تسی عکم کے منسوخ ہونے کا بیمطلب لیا جاتا ہے کہ وہ شرعی قانون ہی یاقی نہیں رہا، حالانکہ متفر مین کی مراداس ہے جو پچھی حافظ ابن القیم اس کے تعلق لکھتے ہیں:

سنح کے افظ کومتفتر مین نے کن معنوں میں استعمال کیا: "رفع دلالة

الـمـطـلق والظاهر وغيره اما بتخصيص او تقيد، او حمل مطلق على مقيد تفسيره وتبيينة حتى انهم يسمون الاستثناء والشروط والصفة نسخا لتنضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد." (اعلام المؤفين) يتي كام. مطلق اور ظاہر لفظ کی دلالت واٹر کوئسی خصوصیت کے اضافہ سے یا قید کے بڑھانے ہے یامطلق کومقید برجمول کرنے سے یا اس کی تفسیر وہین سے جواتھا دیا جاتا تھا اس بر بھی سنج کے الفاظ کا اطلاق ہوتا تھاحتی کہ (اگلوں) میں تو لوگ استثناء اور شروط اور صفت کے اضافہ کو بھی تشخ ہی کہد دیتے ہتھے کیونکہ ظاہر کلام جس بات پر دلالت کرتا تھا

وہ بات اس اضافہ کے بعد باقی نہیں رہتی تھی

خیال تو سیجئے کہ سے کے اس قدیم معنی اورجد بدا صطلاح میں کوئی نسبت بھی ہے پیں مکی مشروعات کی طرف تننخ کے لفظ کا انتساب اگر کسی نے کیا بھی ہوتو ظاہر ہے ک اس سے اشارہ اس معنیٰ کی طرف ہوسکتا ہے جو پہلوں کی اصطلاح تھی ورنہ سے کا مطلب جو پھھا ابسمجھا جاتا ہے کم از کم قرآنی آبات کی حد تک مشکل ہی ہے کسی آیت کواس بنیاد پرمنسوخ قرار دیا جاسکتا ہے، خبر بیدایک الگ بحث ہے کیکن اس اصطلاحی مفالطہ کے از الہ سے اسلام کے ایک بڑے "ندہبی اختلاف" کے چبرے ہے چونکہ غبارصاف ہوتا تھااس لئے ضمناً اس کا بھی تذکرہ کردیا گیا۔ البینات کے سوا شریعت کے غیر بیناتی اجزاء کے اختلاف کے متعلق بزرگول کے

جس نقطهٔ نظر کوآپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تقریباً سب ہی حق وصواب ہے۔

## شریعت کے غیر بیناتی اجزاء کی حد تک صحابہ اور تابعین میں اختلاف عمل کے لئے روا داری تھی: تابعین میں اختلاف مل کے لئے روا داری تھی:

"قد كانت الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقراء البسملة ومنهم من لا يقرء "صحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرء "صحابه اورتالعين اورجولوگان ك بعد تضان على يحتر صخرات الله ذور سه پر صف شخاور بحض بين بر صف شخه "وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت، ومنهم من يتوضاً بالحجامة والرعات القيئ ومنهم من لا يتوضاً من مس الذكر ومس النكر ومس النكر ومس النساء بالشهوة ومنهم من لا يتوضاً، ومنهم من يتوضاء بالقهقة في الصلاة ومنهم من لا يتوضاء من ذلك، مع هذا كان بعضهم يصلى خلف بعض."

بعض لوگ فجر میں قنوت پڑھتے تھے اور بعض نہ پڑھتے تھے، بعض لوگ پچھنا لگانے بنگسیر پھوٹے، تے ہونے سے وضوکرتے تھے اور بعض نہ کرتے تھے یاعورت کو شہوانی میلان سے چھونے سے وضو کرتے بعض نہ کرتے تھے۔ اسی طرح نماز میں قبقہہ کے ساتھ ہننے کی وجہ سے وضوکرتے بعض نہ کرتے گریا وجودان تمام باتوں کے

بعض بعض کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔

بلكه شيخ الاسلام نے اسموقع براس كى بھى تصريح كى ہے:

"كان ابوحنيفة واصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وان لا يقرؤن البسملة لاسراً ولا جهراً."

ابوصنیفہ اوران کے اصحاب امام شافعی وغیرہم حضرات مدیدے مالکی اماموں کے چھے نمازیں پڑھاکرتے تھے ندزورہے۔

یکھے نمازیں پڑھاکرتے تھے، حالانکہ نہ آہتہ ہے اسماللہ پڑھتے تھے ندزورہے۔

آ خرمیں لکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہان کے الفاظ یہ ہیں:

"مازال المسلمون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عہد خلفانه مسلم اللہ علیہ وسلم و عہد خلفانه مسلم بعضہ خلف بعض" رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے مسلمانوں کا ہمیشہ ہی عمل رہا ہے بعض بعض کے پیچھے نماز

چندسطر بہلے اپی خالص زبان میں بیمی لکھا ہے:

"من افکر ذلک فہو مبتدع." جواس کا انکارکرتا ہے وہ برعتی اور کمراہ ہے۔

اختلاف روار کھنے سے بے ضابطگی موجود نہیں: کین کیا اس کا بیا
مطلب ہے کہ ہر سلمان ان مسائل کے تعلق جو چاہے کرے اور جس وقت اس کے
جی میں جس طریقے عمل کے افتیار کرنے کی چاہت پیدا ہواس پڑ مل پیرا ہوجس کا مآل
شاید یہی ہوسکتا ہے کہ ایک ایک مجد میں بیسیوں طرح کے نماز پڑھنے ، وضو کرنے
والے پیدا ہوجا کیں اور ایک نماز اور وضو کے مسائل کیا اس سلسلہ میں انسانی زندگی کا
کونیا شعبہ ہے جس میں پچھے اختلاف نہیں پایا جاتا، پھر مسلمانوں کی اجتا کی
زندگی کیا ہوگی ، ایسے غیر متناسب متخالف عناصر کا مجموعہ ہوگی جن میں کوئی ربط کوئی
انضباط نہیں اور اجتماعی کیا انفرادی زندگی میں بیشکل پیدا ہو کہ ایک ہی شخص آت کی پھ
کرر ہا ہے کل پچھے، آج بچھ بول رہا ہے کل پچھ سنارہا ہے اور بیسارے حرکات دین

کے تحت انجام دے رہا ہو، خود ہی سو چنا جا بیئے کہ ایسی صورت میں دین اور بچوں کے کھیل میں کیا فرق رہے گا۔ الشاطبی نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ اس طرز عمل پر جوخرا بیاں مرتب ہوں گی ان میں ایک بیجی ہے:

"كالاستهانة بالدين اذا يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط."

وین کی بیہ بات اہانت وتحقیر بن جائے گی کیونکہ اگر بیصورت حال ہوگی تو دین ایک ایسی سیال سی چیز قرار پا جائے گی جس کا کوئی ٹھورٹھ کا نہیں۔

اگراسلام کے پیش نظریبی بے ضابطگیاں تھیں تو پھرنمازوں میں، روزوں میں، جج میں بلکہ اگرغور کیا جائے تو اپنے ہر ہر شعبہ، ہر ہر شاخ میں اس کوظم وصبط، وحدت و بکسانیت پیدا کرنے کی کیاضرورت تھی؟

صفول کو درست کرنے کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کا تھم : لوگ سوچتے نہیں درند آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی مشہور حدیث بینی صفوف کو درست

كرنے كالمكم دينے ہوئے جوآ پيلينية فرمايا كرتے تھے:

"استووا و لا تختلفوا فتحتلف قلوبكم" یعنی برابرسید ہے کھڑے ہوجا کا ختلاف نہ کرویعنی آگے پیچے نہ ہوجا کو درنہ تمہارے دل مختلف ہوجا کیں گے۔اگر صرف اس پرغور کرلیا جائے تو دلوں میں جوشبہ پیدا ہوا ہے اس کا خود بخو داز الہ ہوجا تا ہے، ظاہر ہے کہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کا کوئی ایسا جز تو نہیں ہے جس کے بغیر نماز باطل یا فاسد ہوجاتی ہولیکن آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کے ظاہری اختلاف کا اثر تمہارے باطن پر پڑےگا۔ کیوں پڑے گا؟ ممکن ہے اس کا بالخاصہ بھی یہ اثر ہوجس پر نبوت کی نظر پینچی ہو، لیکن اس کے ساتھ اتنی بات تو شاید یوں بھی سمجی جا ساتھ اتنی بات تو شاید یوں بھی سمجی جا ساتھ اتنی بات تو شاید یوں بھی سمجی جا ساتھ اتنی بات تو شاید یوں بھی سمجی جا ساتھ ہے کہ فلا ہر کی جب دوسرے کو جا ساتھ ہی پڑتا ہے کہ آ ذمی جب دوسرے کو باہمی اس کا میں یا تا ہے جس میں خود مشغول ہے تو نفسیاتی طور پر دونوں کے قلوب بھی باہم یگا تگت محسوس کرتے ہیں اور جب فلا ہر کے اتحاد کا اثر باطن کے اتحاد پر نفسیاتی باہم یگا تگت محسوس کرتے ہیں اور جب فلا ہر کے اتحاد کا اثر باطن کے اتحاد پر نفسیاتی بیا ہم یگا تگت محسوس کرتے ہیں اور جب فلا ہر کے اتحاد کا اثر باطن کے اتحاد پر نفسیاتی بھی ہم کے اتحاد پر نفسیاتی بھی ہم کے اتحاد کی اتحاد کی اس کے ساتھ کے کہ ان کے اتحاد پر نفسیاتی بیا ہم یگا تگت محسوس کرتے ہیں اور جب فلا ہر کے اتحاد کا اثر باطن کے اتحاد پر نفسیاتی

طور پر پڑتا ہے تو اختلاف کا اثر بھی اسی قانون کا پابند کیوں نہ ہوگا۔

صفوف کی ظاہری تا ہمواری کومٹانے بررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اصرار:

صفوف کی ظاہری ناہمواری کومٹانے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اصرار تھا اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ آپ نمازیوں کے مونڈھوں کو جا کر چھوتے اور جو باہر نکلانظر آتا اسے برابر کرنے کا تھم دیتے۔ صحابہؓ کا بیان ہے:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة".

نماز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارے مونڈ ھوں کوچھوت (یعنی برابر ہے یا انہیں اس کا پہنہ چلاتے ) اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استو و العینی برابر ہوجا ؤکا حکم دیتے اور جب ایک معمولی صفوں کے اختلاف سے پنج بر کونظر آیا کہ دلوں میں اختلاف بیخ کہ بلاوجہ اگر مسلمان مذہبی زندگی کے عام شعبوں میں گونا گوں اختلافات پیدا کریں گے تو اس کا اثر ان کے نفسیات پر کیا پڑے گا جمعوصا عوام کا جو حال اس باب میں ہوتا ہے اس کے وُور رَس نتائج کا اس وقت تو مسلح اندازہ بھی مشکل ہے، بلکہ بچ تو یہ ہے کہ سب کا حق پر ہونا کہی اس بات کو شرعا وعقلا و مسلحین ضروری بنادیتا ہے کہ بلاوجہ ایک امام کوچھوڑ کر دوسرے کی پیروی نہ کی ایک وعلی انتجہ یہی تو ہوسکتا ہے کہ یہ بھی جائز وہ بھی جائز بھر دو جائزوں میں سے ایک کوچھوڑ کر دوسرے کو جو آپ اختیار کرتے ہیں تو یقینا جائز پھر دو جائزوں میں سے ایک کوچھوڑ کر دوسرے کو جو آپ اختیار کرتے ہیں تو یقینا ایک ایک ایک میں جس کی ترجیح کی کوئی وجہ ہیں۔

فساد بین اسلمین کوقر آن نے حرام کیا ہے: لیکن بجائے اس کے آپ اگرایک بی پہلوکوا ختیار کئے ہیں خصوصاً جس کے پابنداس ملک کے عام لوگ ہوں تو یہ فعل آپ کا بلاوجہ نہ ہوگا بلکہ اس اختلاف ہے مسلمانوں کے اجتماع کوآپ بچارے ہیں جس ہے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجانے کا اندیشہ ہمارے اور آپ کے رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کو ہوا، بلکہ تج بہ شاہدے کہ عوام ہے اختلاف خواہ سی معمولی معمولی

ہی بات میں کیوں نہ ہو باعث فساد ہوا ہے، فساد بین اسلمین جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے کسی جائز فعل کے لئے اس کاار تکاب آخر کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ مصالح عامہ کے بیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جائز بات کوتر ک فر ما دیا:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اسوهٔ طیبه توبیه به که جائز بی نہیں بلکه جائز سے بھی جو چیز اہمیت میں زیادہ بروھی ہوئی تھی آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کو اس لئے ترک فرمادیا کہ جس خطرہ کا اندیشہ اس سے تھا وہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا، بناء کعبہ کے متعلق آپ نے فرمایا:

"لولا حدثان قومک ہالکفر لفعلت،" لینی اگرتمہاری قوم (اے عائشہ)
کفر کو حال ہی میں چھوڑے نہ ہوتی تو میں ایسا کرتا لینی ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر
اس کوتھیر کرادیتا۔

مشہور بات ہے بخاری وغیرہ سب کتابوں میں ہے کہ خانہ کعبہ جاہلیت کے زمانے میں قریش نے حلال پہیوں کی کمی کی وجہ سے ان حدود سے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تغییر کی تھی اک سمت حطیم کی طرف کچھ ہٹ کرنٹی تمارت بنائی تھی ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد چا ہے تو ابراہیمی حدود پر پھر کعبہ بنائی تھی ، آنخضرت کے پیش نظر کہ قریش کا اسلام ابھی نیا اسلام ہے اس لئے بحواد ہے کیا اسلام ابھی نیا اسلام ہے اس لئے جس حال پر کعبہ بنا ہوا تھا چھوڑ دیا گیا، ظاہر ہے کہ اسلام کے چار ارکان میں سے تو مستقل ارکان نماز اور جج کا براہ راست کعبہ سے تعلق ہے لیکن باوجود اس کے صلحوں کی رعایت فرمائی گئی۔ ا

یا منافقین کے ل کے مشورہ پر آپ کا فرمانا کہ،

ا نوٹ کیا بجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہو کہ ہر کس ونا کس کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا نعیب نہیں ہوسکتا، اس لئے اس قدر حصہ کھلا رہا کہ بہت سے طواف کرنے والے نماز پڑھتے ہیں اور طواف بہر حال حطیم کے باہر سے چکر لگا کر کیا جاتا ہے۔ "كنلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل اصحابه " لوگ اس كا چرجا نه كرن في الناس كا چرجا نه كرن في النبي كري النبي كري محمداً بين سائميون كول كرتے بين -

بلکہ صحابہ 'کوبھی بہت میں ہاتوں کے متعلق تھم دینا کہ عوام کے سامنے ان کا اظہار نہ کیا کرو۔فرماتے ہیں:

"اتسریدون ان یسکذب الله ورسولیه" کیاعوام کے سامنے ان باتوں کا ذکر کر کے جاہیے ہوکہ اللہ اور اس کے رسول علیاتی کو جھٹلایا جائے۔

بیاور بیبیوں باتیں ہیں جن سے مصالح عامہ کو پیش نظرر کھتے ہوئے شریعت کا حکم بیاور بیبیوں بات ہوئے شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی بات جائز بھی ہوتو اس کوترک کردیا جائے چہ جائیکہ فساد بین اسلمین

جے قرآن نے جرام کیا ہے اس کے ارتکاب کا اندیشہ پیدا ہوتا ہو۔

غیر بیناتی حصہ میں مسلک کی آزادی: آپ نے عمر بن عبدالعزیز،امام مالک وقت شوق سے سنا کہ اختلاف کی تمام صورتوں کو وہ جائز قرار دیتے ہیں جس پر دہ عمل کر رہا ہے وہی اس کے لئے کافی ہے لیکن آپ نے انہی بزرگوں کے اقوال کے اس حصہ پر غور نہیں کیا کہ تمام مسلمانوں کوایک ہی رائے پر جمع کیوں نہیں کر دیتے جب ان سے خواہش کی گئ تو تمام ممالک محروسہ کے ولا قو حکام کے نام آپ نے فرمان جاری فرمایا:

"يقضى كل قوم بما اجتمع عليه فقهاء هم."مرملك والياس يمل كري جس بران ك فقهان أتفاق كيامو-

اور خلیفه عباسی کومخاطب کرتے ہوئے حضرت امام مالک نے فرمایا:

"دع الناس ما اختار اهل كل بلد منهم لانفسهم" جيمور ويبحي برشهرك الوكول كوجو يجمد انهول في البيخ لئة اختيار كرليا ہے۔

اب اسلامی دنیاصرف حنفیه، مالکیداور شافعیه برشمل ہے:

خودسو چئے کہ ان اقوال کا مطلب اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ جس علاقہ کے

مسلمان دین کے ''غیر بیناتی'' حصہ میں جس مسلک کے پابند ہوں ان کوای حال پر تجھوڑ دیا جائے ، ابتداء ہے مسلمانوں کے ہر ملک میں نسلا بعد نسل طبقۂ بعد طبقۂ بہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس علاقہ کے مسلمان جس چیز کے پابند ہیں بس اس کے پابند رہے ہوئے جلے آ رہے ہیں ، اسلام کے ساتھ بیفیبی امداد ہوئی کہ دین کے غیر بیناتی حصہ کے متعلق اگر چہابتداء میں بیمیوں آ راء اور مسلک پیدا ہوگئے تھے اور ہرا یک کا انتساب کسی نہ کسی مجتبد اور امام ہی کی طرف تھا لیکن بندر تج ان کی تعداد کم ہوتے ہوئے اس نو بت کو آ پہنچی کہ آج مسلمانوں کی اکثریت غالبہ (لیمنی اہلسنت) لے والے اس نو بت کو آ پہنچی کہ آج مسلمانوں کی اکثریت غالبہ (لیمنی اہلسنت) لے والے کی تعداد آئی اقلیت ہیں ہے کہ شاید کہنا تھے ہوگا کہ اب اسلامی دنیا زیادہ تر صرف کی تعداد اتنی اقلیت ہیں ہے کہ شاید کہنا تھے ہوگا کہ اب اسلامی دنیا زیادہ تر صرف کی تعداد اتنی اقلیہ اور شافعیہ پرشتمل ہے۔

مسلمانوں کی دینی وحدت کسی بھی زمانہ میں مجروح نہیں ہوئی:

اس کے ساتھ اگر اس پر بھی خور کیا جائے کہ عمو نا مختلف فقہی مسالک رکھنے والے مسلمان ہر ملک میں ملے جلے بھی پائے جاتے ہیں بلکہ بعض قدرتی اسباب وحالات ایسے پیدا ہوئے کہ عمو نا جہاں جہاں احناف ہیں وہاں ایک ہی ہیں اور بالفکس یہی حال دوسرے آئمہ کے بعین ومقلدین کا ہے جس کی وجہ سے بحمد اللہ ان تیرہ صدیوں میں جہاں تک ممکن تھا مسلمانوں کی عملی وحدت بھی ہر ملک میں عمو فا ہمیشہ محدود رہی ہیں جہاں تک ممکن تھا مسلمانوں کی عملی وحدت بھی ہر ملک میں عمو فا ہمیشہ محدود رہی ہیں جہاں تک ممکن تھا مسلمانوں کی عملی وحدت بھی ہر ملک میں عمو ان کی وی وحدت کے اس کا حال میں ہوا کہ باوجوداختلاف کے عام حالات میں ان کی دینی وحدت کے اس کے ساتھ محتلف ممالک میں آباد سے ان کی نگا ہوں میں بھی اس لئے سبی نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمان س طرح نماز پڑھتا ہے ۔ کوئی س طرح ، گویا عبادت تک میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں دوسرے کے کئے مسلمانوں کی بیمل ہم آ جنگی ہمیشہ میں کیرے وسرے داستی ہوئی کہ وکئی سے لئے مسلمانوں کی بیمل ہم آ جنگی ہمیشہ میں جبرت واستیجا ہو رہی کیونکہ ایک ملک

ل نوت العِنى جبال ما لَكِيه بين وبال حنفية بين مراً شي، الجيرياو تعير ومين-

بلکہ ایک صوبہ بلکہ شاید کسی ایک ضلع میں بھی اسلام کے سواکسی دین کے ماننے والوں میں کوئی ایبا طبقہ مشکل ہی ہے پایا جاتا ہے جس میں فروی ہی نہیں بلکہ اصولی اختلافات نہ ہوں خصوصاً میہود و نصاری جن کی طرف قرآنی آیات اور حدیثوں میں اشارے کئے گئے جیں کہ ستر ستر بہتر بہتر فرقوں میں منقسم جیں اور بعض فد ہب کے بیروں کہ معبود تک پران کا اتفاق نہیں ہے بعنی کوئی کسی دیوتا کا پجاری ہے اورکوئی کسی دیوتا کا پجاری ہے اورکوئی کسی دیوی کا۔

بہرحال ہرملک کے مسلمانوں کی بیملی وحدت ایک رنگی کی نعمت بڑی نعمت تھی اور کہ سکتا ہوں کہ ابھی تک بیرنگ زیادہ خراب نہیں ہوا ہے۔

نادر اور شاذ باتوں کا اختیار کرنے والا اسلام سے خارج: لیکن جولا

پرواہیاں چند سطی تاثر ات کے تحت اس کے متعلق برتی جارہی ہیں ،کون جانتا ہے کہ اس کے نتائج آ گے کیا ہوں گے۔امام الشام امام اوز اعی سے منقول ہے:

من اخف بنوادر العلماء فقد خرج من الاسلام." علماء كنادراورشاذ اقوال كوجوا ختياركرتاب وهكويا اسلام سي خارج موكيا۔

میں تو اس کا بہی مطلب سجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی جماعت سے ایبا آدمی نگل جائے تو کیا جاتا ہے اور اپنی جماعت سے نگلنے کے بعد اگر اپنے دین سے بھی نگل جائے تو کیا تعجب ہے ان لوگوں کے لئے جواس تھم کی انو تھی نادروشاذ باتوں کو تلاش کر کر کے احیاء سنت وغیرہ کے ناموں سے مسلمانوں میں پیش کر کے اختلاف کی آگ بھڑ کا رہے ہیں۔ امام اوز اعی کا یہ قول ان سے فکر ونظر کا مطالبہ کرتا ہے '' ان کا ب فی القلب ایمان واسلام'' پس صحیح طریقہ عمل تو یہی ہے کہ علم اعتقاد کی حد تک تو غیر بنیا دی اختلافات کے متعلق عموماً یہی خیال رکھنا چاہیئے کہ ان کے مانے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں میں کوئی غلطی پر نہیں ہے۔

مسلمان بردی اکثریت کی پیروی کریں: لیکن عملاً مسلمانوں کو جاہئے

کہ جس مسلک کا اس ملک میں رواج ہو، جن لوگوں کی ان مسائل کے متعلق اکثریت ہواس کا اتباع کریں تا کہ اپنے پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان "اتب عبوا السواد الاعہ ظہم من شد شد ف فی النداد." پڑی اکثریت کی پیروی کر وجس نے عام مسلمانوں سے الگ ہوکرراہ بنائی وہ جہنم میں گرا۔" کی تمیل سے سر فراز ہوں اور جس شندوذکی اس میں دھمکی دی گئی ہے اس سے بھی مامون ہوجا کیں لیکن اس کا میہ مطلب شندوذکی اس میں دھمکی دی گئی ہے اس سے بھی مامون ہوجا کی لیکن اس کا میہ مطلب کھی نہیں ہے جسیا کہ بعضوں کے اصرار سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور آئد بھی آ دمی اپنی ملک کے عام مسلک سے کسی وقت کسی زمانہ میں شجاوز نہیں کرسکتا، کم از کم احزاف کا مسلک تو کتابوں میں جو تا ہے سویہ ہے۔

ضرورت کے وقت جارمیا لک میں سے کسی مسلک پرفتوی دے سکتے ہیں:

"كو افتى بقول مالك فى موضع الضرورة حنفى لا باس به" (فق المعين المن وغيره) بعن المنظم و المنظ

ظاہر ہے کہ امام مالک کالفظ بہاں بطور مثال کے ذکر کیا گیا ہے ورنہ مقصد وہی ہے کہ جار مجہدوں کی فقد دنیا میں باقی روگئی ہے بینی شاہ وئی اللّٰہ نے جس کی صفت ہیہ بیان کی ہے:

"ان يكون اقوالهم التي يعتمد عليها مروية بالاسناد الصحيح ومعروفة في كتب مشهورة وان يكون مخدومة بان بين الراجح من محتملاتها وتخصص عمومها في بعض المواضع ويقيد مطلقها في بعض المواضع والجمع المختلف فيها ويبين علل احكامها."

تعنی ان آئمہ کے جن اقوال پراعتا دکیا جاتا ہے وہ سے صحیح سندوں سے مروی ہوں اور عام مشہور منداول کتابوں میں مدوّن ہوں ، نیز ان کی خدمت بھی کی گئی ہو، یعنی مختلف پہلوؤں میں جورانح ترین پہلو ہواس کوتر جیج دی گئی ہو، نیز بعض مقامات میں عام الفاظ کے ساتھ جہاں ضرورت ہوخصوصیت کا اضافہ کیا گیا اور بعض کومقید کیا گیا ہو، مختلف اقوال میں تطبیق دی گئی ہو، جواحکام ان سے ثابت ہوتے ہوں ان کے علل کو بیان کیا گیا ہو۔ ية ري بجس إسهم اولالما تمثل بلانجي تزدير كاعيدا اوملانج

## المجالسالعلى MAJLIS ILMI

P. O BOX 4883
OLD ALLIANCE BUILDING
NEAR MEREWEATHER TOWER
KARACHI-2,

P O. Box 1, Johannesburg, South Africa-Simlak P.O. Dabhel Gujarat India

با سرتب لی

سون نے بحیثیت ماطع مجلی کم کی کو کونیام پیرما فراکشن گیلائی

کی کتاب تدوین فعتر اور تدوین اصول الفع کا کتاب نزد مسود مرائے طباعت جنا بطاری مقب مالک مسرو پیلیٹرز کو وقعے دیا ہے

اور کتاب کی اُجرت ان سے مصول کر ہی ہے

یہ تحریر بطور مسند کیے تاکہ ہوفت طبعت کام آ کے،

میز ہماری ورٹ سے کہوں کی اور کو دیر کتاب چھاپنے کی احا دسیاس میر میرای ورٹ سے کہوں کا در کو دیر کتاب چھاپنے کی احا دسیاس میروکیس ناطی کہا میلی میں میروکیس ناطی کہا میلی میں میروکیس ناطی کہا میلی

THE MAJLIS-E- ILML

Job No. 10833 ANT Bhai

Control Paragraphic 1

and the property of the party o

Aller Andrew

( المجالس المجال ال محموا جمال المجال ا

MAJLIS-E-ILMI.

ARACHI -- PARISTANA 77777

Man - 274343

المواقدة من المواقدة المواقدة

مصفنهبدية اسوان مصفول

Redding.

1987

مسوده کی ب تدوین فقد و تروین اصل الفعد بو بیست می که مکتب فا و بست می که مکتب فا و بیست می می مکتب فا می می است العدد بیسیاست می می خود فاریخی می خود فاریخی می می دون اور العدد بیسیاست کی مکتب العی می می مرفع برا می می برا می می برا و می ایران می می برا می می برا و می می برای می برای می می برای می می برای می می برای می برای می برای می برای می می برای می برای